

فوى مارس طالب علمول اورعام مطالعه كے ليے تاريخ اسلام كى - تنسري كتاب منهورته وولهاجرا ورانصار صحابة وي النونجم كى ياكبنره اور يحب سيريس

Marfat.com

ralsaar" 30 00 00 The state of the s ذالحاج مولانا عبدالما جدفتله بی، اے دریا بادی مظلاً مرسدق بيبى صاحب آج سي بينتر ببرت سى الجقى اور سي كهانيال الين نيخ منعفى كيما بيول اور تعفى نهنى بينول كرسنا جيك بين - اوراب مهاجرين الما الصار بعلى برم كامال بيان كرنے كو بيتھے ہيں۔ الشرباك في الن كى بات من اثر اور زبان من وه موتو دى بوكم جيه ابنا بريم بجن سنات بي اس كادل سي موه ليته برا بروردگار ان رمحابول کے طعبل میں انصیں جبیبی صاحب اور ان کے ساتھ ہم سب کو ؛ اس کتاب کے برصے واول اس سننے والول ، جھا ہے والول ، لیند کرنے والول کو جزئ کی نعموں سے الا مال کر سے (آبین ثم آبین)

Marfat.com

# 03

#### برس

| ١, | 20           | حضرت بلال رض           | ۲          | بريم بن الحاج ولأما عبد الماه وديا ما دى |
|----|--------------|------------------------|------------|------------------------------------------|
|    | ٣٤           | مضرت طياري             |            | وبياجه لمعاول نانجم                      |
|    | Pri-         | مضرت زبد               | 4          | مهاجرين وانسار                           |
|    | 44           | حضرت عبدالدين عباس دخ  |            | فتها جرين                                |
|    | äl           | مضرت عدالبرين سودرخ    | .11.       | حضرت ربيره                               |
| 1  | 4.           | حضرت ابدموسى اشعرى مظ  | 10         | حضرت طلحدم                               |
|    | سويه         | حضرت عمارين بإسروه     | 1.         | حضرت عبالمركن رفا                        |
|    | 44           | حضرت عبدالله بن عمرورا | ۲.         | مصرت سعدين وفاص بفا                      |
|    | 4.           | حضرت مهيب ردمي رها     | የ <b>ሶ</b> | حضرت الوعبيدة رض                         |
|    | 44           | حضرت مصعب رخ           | YL         | معتبرت مرجيد دخ                          |
|    | 60           | حضرت عثمان بن طعون رص  | 44         | حنون الميرحمزه رفو                       |
|    | 4/4          | مضربت ارقم رخ          | mm         | معضرت عباس رض                            |
|    | nacts e tite | <u> </u>               |            |                                          |

,\*

-

|              |                       | ,              |                           |  |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--|
|              | الضارة                | مها جمر بن رعو |                           |  |
| 177          | حضرت الوب الصارى رفا  | 49.            | تضربت بمفدا درم           |  |
| ira          | حضرت أبى رفا          | 14             | مضرت عبدالممن بن ابي مررف |  |
|              | حضرت انس رخ           | AF             | مضرت عارين نهيره رخ       |  |
| <b>17</b> 'C | حضرت الودرداء رخ      | 44             | مضرت الرسلمرم             |  |
| 1 6 h        | مضرت الوطلي رخ        | 100            | مضرب عبد المرمن بن مجس رم |  |
| 144          | حضرت زبرين باست رخ    | 1              | و مرت عبررم               |  |
| 101          | حضرت الو دماندرم      | ^^             | مع مصرت عبرالترين عمروا   |  |
| 100          | مصرت مسبب بن عدى رخ   | 90             | متضربت الوذر عفارى رخ     |  |
| 144          | مضرت را فع بن عديج رم | 1-pr           | و مصرت سلیان فارسی رخ     |  |
| 108          | تصرت سعرين معاد رم    | ١١١٨           | وا حصرت عالمين وليدرج     |  |

# بسمان الرحن الرحم المناجم وسماح المناجم المناج

ويجبيب خدا حضرت محر رسول الترصلي الترعليه وألب و اصحاب وسلم کی مبارک سیرت براس سے پہلے ایک الماب " مبيب مرا " عام سے بيش كى جا عكى بر ال حضرت صلعم کے بعد حضور کے صحابر رغ ہما رسے کے سب سے انجیا مون میں ، سم ان سے سب کھو سکھ سکتے ہیں ، دین کی باتنی کھی دنیا کے معاملات کھی۔ مدا المناعم لے قربابا :- اصحابی کالنجی م با بھم افتانی ا هنائیم لینی " میرے سیمی صحابی متارول عبیب ہیں اکر جس کے سیجھے علو کے ہدایت رکھیک راہ) باؤ گے ۔ اسی نتیت سے جندمشہؤر، بڑے بڑے مہاجر اور انصار معابر را كى سيريس اس كتاب بس يش کی حاتی ہیں د

4

یا د رہے کہ ہم نے ان سب بزرگوں کی سوائے عمريال نهيس ملكه سيرتنب بعني حيد كام كي اور سيصف كي ابني جیان جھانٹ کر ایک مگہ کردی ہیں۔ بات بھی ہی ہوکہ ران باتول سے بہیں سیکھنا اور سبق لینا شرط ہی اور ع كريبي نوباما مرسب كهانيان منعفے میں اس بات کا خاص کر دھیان رکھا ہے کہ بيخ و مم برسط لكف با بالغ مبندى أسانى سي مطلب سمجع ليس - نبتت صادق مي - الله ميال انجام مجرفراس. بيرسب مالات محلس دار المصنفين (اعظم كره) كى تنابول سے سیے ہیں ، جو بوری تفصیل ٹرصنی جاہیں وہ اسل کتابلطانعہ كري ليني سلسله "سيرالصحابه "جس كي وس محيم ملدين اي الباس المحلبي ١٥- نومبر ١٥٠

#### مهاجران والصار

، مهاجرین وانصار" قرآن محبیر کے الفاظ میں اور ناریج بلت اسلام كي اصرطهامين اورصبيب فداحضربت محكرريول الترصلي الترعليدواله وسلم كصحاب وين الترعيم كے ليے خاص - وہ صحافر بن كے دم قدم بجنہ ارادے مناسي اوران كى باكسزه مبارك زندكى فيسارى دنياس اسلام كصلايا جھیں دیجد کراوربرت کری لوگوں نے اسلام کومانا بہجانا اسلام اوربینی ارماع کے مارے بن دنیا والے عجب وہمول اور وصوكدل بن ترسد سود مناهم ، المرجب سبخ اسلاميول سيان كاواسطريدا توانكفيركا كأسب مهجوس آباکه سی جاسلام می ده دولست می و در درسی اوردنیا کا ده نظام موسی س الموركسري اورج رمني ونباكك ونباك حرباك سيرجمن ومكن بيءاسلاموح كاس كالما كالمراجة الما الما ورونياس كلا مانسول كي طرح كارس ال بهجارتكها تا برء أس كانهس سے بئر بوندأ سيكسى ميے نفرن عبادتوں، رماضتون ادرجان مال كي فرما بنول يا جهاد كا اسلام بريس ايك بي بنيا دي

مقصد بوا دروه مواني ابنى رب كى مرضى وسنودى ماصل كراب راسى امها وكي مؤبير تنصوير بي صبيل فيها جربن وانصاركي مبارك عامس صي المير اب اس بات كو دس سر ركيد اور أكم كى بهادى بات محصد ـ دو دوهای برس کی بات بردتی تو مندوستان ثبا، پاکستان بنااور کھیے البسايع بياكران دهي بانبي وسيصفي ائيس السانول كاكباانسانيت كافون يها ، البها البها كرزين أسال بل سكة ، بناه ما تكف سكة اوزنراف كرسان منهم وحباس منه تحصيات ملى-- ود كاميانك اورطمناؤ في سمي هوا كمي نه و کھانے۔ اِن با نول کو کھیلاکرسم البیے کیا تکھیں ، تکھنے والے لکھے ہی دیں گے بين نوضرورنا بيال س التاره كرنا تفا مطلب بركم اس غدرس بينرے الله سكىبندسى توالسركوبيا دساع بوساع كالصوركرسك دل بتصفائل اي ويج جيب عيب باكتنان أيوس وافعول كراى وطهرى كهاني كاسلسا كالجعي رى را اس آیا دهایی سی اور می اور است اور مان مال مالات سے عاجزا کر اسفے مال اسهاب، محربارس بعضا سيع دخل اوردس باس موے اور ماکننان آن كاوطن فراد بالدران مسبسلا أول في ما جرين كاميادك لقب بإيا ورياكسناني علاقے کے قدم ماشدرے العمال کہلاے ۔ بالتنب باكسنان مسلما لول كان دونول طبقول ما كماني مصيمتول ادرائي الدووا ما نمت كى ومعلك وتصامل أى ومهاجري والصاري

رصني الترعهم كى مبارك زركيول كالمنبازي نشان سيراس بيكسي نركسي طرح باكتناني مسلمانول كوجور بقسبل كفتوال مسادك لقبول كي لاج محى ركمنى لازم سر اكرسينس اوراس مام سے عاب عالم دى فائد اكلاك الحالية بى تو ئە ونياس البول كوكوى عزت كى نگاد سے ديجھے گاند باطابر خدا کے ہاں آن کے بارسے میں کوئی اچھی توقع کی جاسکتی ہے۔ ولسے لٹرکی رحتیں کرسی ہے حسامیاں ، خبرتہ یک بہائے بیار الگادے۔ جب اکس کی ندمعلوم ہوکہ اس مبارک زمانے کے قہارین وانصار يضى الترعنهم كمياا وركيس فطي ان كى سى باتن كوى كيول كرسيك في ورن تواس بات كى كموجوده مالات سع بر تصويل ملے مرسى كوستى لينا جا ہے، مكرشرول سي مجيوع فسي كيانه مادامنه نه وصله اورصاحب سيح بهم ندان سے جید اسرا۔ کے دے کرہم نوقوم کے نوبہالوں برسی کھرو سا كن منطق بي - اور تفين ركفت بي - نى نسل يا بهادى نى بودىي دين دنيا كي المارك المستماك كي- اوراين اسلان لعني بزرگول كي با وكير "نازہ کرسے رسیے گی ، اس تعننی اور ناری سے زمانے میں نور اسلام سے ونناكو كيم علمكانے كى ج براتاب اس سے بہتے "رستارے" نام سے جھیا کی ہے ۔ النباسك وقت كى رعابتول سع ببنيرسدم فيدا ضاف سك إن

مناسب ترمیمیں کی ہیں اور نام کھی بدل دیا ہے۔ التر تعالیٰ ہی جھے۔
سے نا چیز و نااہل کی اس کوشش کو بجیل سے حق میں اکسیر مرابیت
مناسب کیسے یہ ۔

بون تو ہماری بچاسول کتا بول کی اشا عت آگی بڑی ہو گھر دوسری کتابول کے مقابلے میں بہلے اس فتم کی جیزیں سامنے لائی فضیک معلوم ہوا کہ جب تک ہمادے نونہا بول اور نو عمروں کی سیرتوں کی تعمیر اور اخلائی تربیت ہی کا سامان اور وسائل ہم نہ فراہم کرسکے تو آئ سے اوپر کی نشان دار تو فعات قائم کرنا ایک فواب سے نیادہ کچھ بہیں ۔ اپنی سی کوشش میں کو تاہی گرئی فواب سے نیادہ کچھ بہیں ۔ اپنی سی کوشش میں کو تاہی گری فو فو ہماری برتو فیقی تھیرے گی ۔ اور آگے جو النہ کی مرضی یگر بھی لئے فود ہماری برتو فیقی تھیرے گی ۔ اور آگے جو النہ کی مرضی یگر بھی لئے بھی بہیں کرتا ۔ اور د می بھی بہیں کرتا ۔ اور د می بھی بہیں کرتا ۔ اور د می

میخول کا د بر منبه خاوم الباس احمد مجینی ۹۷روسمرسوسرم مارش رود سراجی عدم

# المرس والمواقع المركال

حضرت ذبیر رہ حضرت بی بی فدیجہ رہ کے سکے کھنیے جبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھونی زاد کھائی، اور ہم زلفت با ساڈ صوبھی تھے۔ ان رشتوں کے سوا اور بھی بڑے بڑے رشنے حضور م سے رکھتے تھے حضرت عمراة ونبا سے سارهارستے سکے تو اعول نے است بعد خلافت کے لیے جید صاحبول کے نام کنانے كران سيكسى الكياكو اليا عليفه عن لينا ـ ان جيز بن سے الیب مصرت زہررہ بھی تھے۔ ایک بارال مضرت صلى الشرعليه وسلم منه فرمايا :- " زيير رخ ميرا حوارى دنبي . سے بہت قرمیب رسینے وال) ہی سیج رہے ہدار صن اور تصیب مرحال من رسول فلا صلى الشرعليه وسلم كي سنركب رب ع سوله برس كى عمر من اسلام لايد، اس وقن بمك سكل

دانی بزرگ سلمان ہوئے تھے جو کا فرول کے اِتھول طبع طبع متائے جُاتے تھے، بیکی نہ بچے سکے جیاجیائی میں لبیٹ کرناک میں دھونی دیتا مكريد فران كالمجري كروير اسالا كم و صورتهين سكتا بول رحب ببيث تذك ك الله الله المرات كرك عبى على كن ، كيركد من أكر مديث كو بجرت كى بد التدرسول كى راه مي حبك اورجها دكا زمانه أيا توسياني عان الماني كابهاب وحور تفقي بي بها فازى بي كداسلام دوستى سيس بهان كي تلفارميان سي كلي مال في شرع بي سي مجواس طرح إن كي ترسب كي ما الساكار ما كفاكه بجين بي من بدا تھے الحقول سينس معلی سے ایک دفعہ ایک برسے کوال جان سے مط کھر بروکی اس نے المعس الركاحان كرديانا جام ادر ما عام يا أي موسفى مدالياداول على اس كا الم كا ما تا را راب الكر حضرت صفيرة كي اس إن كى شكايت لاسب، المفول سائد بوجها - " المها يهل بدنا و كم من زبر فوك بایا کیسا ؛ بودا با بهاور ؟ ب جبترين أيك البيد زبردست وبنن سد مقابله مواكر صرت صفيدرة مى كي كورس - بولس : يا رسول الندط أب مير الل

کی خبر نیس! کیرامنا کے جش میں آب ہی آب کے گنیں کہ اسے مبرے جی کا ملط میاسیوت ، مہید ہونا معلوم ہونا ہے لیکن حضرت زیررو سنے وہمن کو بہت علد مار گرا یا ب حنین کی جنگ میں بیری ایک ٹولی کی ٹولی میضری مین اِن برنوث برى ككن إلفول ف- بحديد وطرك تفامله كباا ورسب كومار عفكا باب حضرت عرفاروق رما کے زمانے میں ملک متام کی مہول میں بڑی سنجاعت سے شرکب ہوئے اور سرحکہ کا مباب 4 · برموك نامي جنگ مين تجيم غازلول ساخ كها: - آپ و دهمن کی فرج میں بل ٹیریں توسم ساتھ دیں گے، بیدیے دھولک وہمن کی فرج کو جبرت بھاڑت ، مارے گراتے اس بارسے اس از کل سکے ۔ اوصر سے بلٹے او بے حد زخمی ہوئے ، کھرکھی مان سجا للسك وملك منام فتح بوكيا نومسلمانول في متصربه مله كيا، فرما المى قلعد بركوكى معان تهيين كلب الطابى دسي الب والخضرت ز تبرره سطیرهی لگا کو قصیل سرحیه سکتے ، کیم اور غاذی ان کے سانے ہد سکتے ، اور سکتے سب سے نکبر کادی ، با ہر دورے

اسلامی لشکرنے اس زورسے تبیر کا نعرہ لگایا کہ وہمن گھرا کئے اد صراد صر کھا گئے گئے ، سمجھے غاذی اندر آ کئے۔ اپنے س حضرت نبررم نے تصبل سے اندر کؤد تطعے کا دروازہ کھول دیا ، اور آب سے می اسلامی فوج قطعے میں گھس آئی یہ منروع سے تجارت کرتے تھے جس سی خداتے بڑی برکت دى منى ، جو كام كرست كامياب بوية، مال عنبيت منى وب ملا تعا - ببت سي عائراد خريد لي تفي - عرض مال و دولت سي تعي بہن برے کے ۔ لیکن خدا کی راہ بی البالٹائے کہ بہت سا فرص مجور کے جوانب کے صاحب زادے مصرت عبدالتر رض نے جاہراد اور ترکہ سے ادا کیا ہ بدی بخیل سے بری محبت تھی۔ یہ ایک ایک کاخیال ر مطف - اولاد کی تعلیم اور تربیت کی مگرانی ر مطف تصحیت عبدالشركو جنك كيميا كب موضع وكهاست كه درسك اور جهاد کا شوق سدا مو ده

ش فرى الله تقالى عنه

# الرحم والمراب المرابي المرابي المرابي المرابع

حضرت طلحه رفركا خانداني سلسله محصلي ساتوس كبشت بين رسول خدا صلى النّد عليه و ألم وسلم سن بل ما"ما ير برسب سے بہتے انھومسلمانوں میں سے اور حضرت عمر رہ نے اپنے لعد فلانت کے لیے جن جھے کے نام نبائے کھے ال بس سلے آبک ہیں۔۔۔۔۔۔۔رسلام لاکے تو خوب منائے کے سکے بھائی نے رہتی سے باندھ باندھ کے مارا بٹیا ہ أحدكى لوائى مي آل حضرت سلى الشرعليه وسلم كى حفاظت میں اپنی حال ہمجھی میں کیے ہوسکے کھے۔ رنبر برس رسے تھے۔ برحضورط کے آس باس بہرا لگا ہے استعد کھوسے کھی اپنے منيني أور كبهي ابني المني الله المناه سه بتيرول كي بوجهار كو روك اور حبرب مدا صلی الشرعلیه دسلم کو برابر زبنی از بین ایس اید موسئے کھے۔ اسی میں کسی سانے الوار کا دار کیا ، انفول سے

بڑھ کرا بنے ایکھ برلیا۔ انگلیاں صاف ہوگئیں۔ گراس بات
سے فی ہوئے کہ ان حضرت علی اللہ علیہ واللہ وسلم برانج بہیں
اکی۔ اس موقع برشتر سے اؤپر زخم آئے تھے۔ در سرے
بٹرے بٹرے بطاب اُقد " داُحد والا) فراتے تھے۔ حضرت عرش اُلی دلیری کے قائل تھے۔ حضرت عرش اُلی دلیمی کے قائل تھے۔ حضرت عرش الله باللہ مزے سے یہ فودھی المند اور اُحد کے حالات مزے سے سے کر مست نایا از کرتے اور اُحد کے حالات مزے سے سے کر مست نایا کرتے تھے۔ اِس کے بعد بھی اپنی لاجواب دلیری کے جوہر کھولائے دہے۔ اِس کے بعد بھی اپنی لاجواب دلیری کے جوہر کھولائے دہے۔ اِس کے بعد بھی اپنی لاجواب دلیری کے جوہر کھولائے دہے۔

شروع سے تجارت کرتے گئے ، رہنے سترلیب میں کھینٹی بھی کی ا بہر کام آننا شرطا کہ ایک ایک علاقے میں این بیت کمایا، روزان بیت کمایا، روزان بیت کمایا، روزان بیت کمایا، روزان کو کی ہزار دنیار بھی لیکن شری سادگی سے رہنے ، کسی ایک سے رہنے ، کسی بات سے نتان و شوکت نہ بائی جاتی ۔ ال و دولت کو بوٹ کے نہیں رکھا ، خدا کی راہ میں اور خدا کے بندول کی خرص میں کھا ، خدا کی راہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ، خدا کی راہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ، خدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ، خدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ۔ حدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ۔ حدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ۔ حدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ۔ حدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ۔ حدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ۔ حدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی خرصت میں کھا ہے در حدا کے بندول کی داہ میں اور خدا کے بندول کی داہ میں اور خدا کے بندول کی داہ میں اور خدا کے بندول کی داہ میں کھا ہے در سے د

بنوک نامی بنگ کے موقع بر بہت سا بیش کیارس ير أن حضرت صلى الترعليه والإوسلم في "فياض " كا خطاب دیا تھا۔ عام طور میر شرسے خیاص مصے۔ لوگول کی ضرورتول کا خود ہی خیال کرکے کے مانکے دینے تھے۔ مفروضول کے ترکے اوا کر دیتے ، بہت سے گھرائے ، أكب كى امداد مركزلان كرست كي أبك بالدامي أبك بانداد سات لا کھ میں بیجی اور نقد جو ملا وہ سب خدا کی راه میں دے ڈالا۔ ایک وفعہ کوئی جار لا کھ جمع ہوگئے ن بے سان منے کہ وہ کہیں مملکانے لکے۔ بیوی صاحبہ نے المفين برينان دكيوكريها :- " لا يجراب مانط ہ ہوست کر بہت خوش ہوئے ، اور آسی دم یائی یائی اپی

رَجِي اللَّهُ لَعَالَى عَنْكُ

# ساحصرت وبالرحمان وواحق والمحاسرة

حضرت ابو کم صداین رہ کے ساتھ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی خدم سن میں حاصر ہوکہ ایمان لائے۔ دوسرے مسلمان کھائیوں کی طرح سر بھی بہت سنائے گئے۔ بہلے حتی کو بھر مدت کی طرح سر بھی بہت سنائے گئے۔ بہلے حتین کو بھر مدت کی ج

بنگ اور جهاد میں کبھی ابی جان کو جان نہ سمجھے۔ ہر وقت اسلام کی ترقی اور خدا رسول اسکے نام برکسے مرف كونبار ربية كا عدى بناك من كوى بين كوى بين كالا آپے کہ آجر وم تک نشان نہ گئے ۔ اسی کے یا نول سے لنائب کر ستے ہے یہ مجارت سے بڑا لگاؤ تھا ، شروع سے تجارت كرنے اور فرب كماسة كف مرب من مضرت سعدرة س كاى ده بوا نو الحول في ايناسب كه أدها أدها كرك الين دبي كهائ كو بيش كما - حضرت عبدالرحن ك شكرت اواكباء

دعائیں دیں اور فرمایا :۔ ' تجھے تو بازار کا راستہ بنا دو۔ بہ
سب کھے آپ کو مبادک ! ' لوگول نے آپ کو ایک شہور
ازار بہنچا دیا۔ دن کھر لین دین کرتے رہے ، شام کو حب
گھر آ کے تو کچھ سامان نفع میں بچا لاے ۔ اسی طرح براب
کرتے دہے ، تھوڑے دنول میں انتی یونجی مجرد گئی اور جاما کرتے دہوا میں انتی کو بیار کرتے دول میں انتی کو کے اس مرائے کہ

بیتھر اُٹھانا ہوں تو سونا باتا ہوں ب
بیتھر اُٹھانا ہوں تو سونا باتا ہوں ب
ہی کی داہ سی خرج ہوتی تھی ۔ وفات کے وقت بچاس ہزار
نقد اور ایک ہزاد گھوڑ ۔ وفات کئے۔ ایک موقع بہ
ایشا ٹھیک آوھا مال آں صفرت صلی النّد علیہ وسلم کو مبیش کیا
دو بار عالمیس عالمیس ہزاد۔ ایک دفعہ سو گھوڑ ہے اور
دو بار عالمیس عالمیس ہزاد۔ ایک دفعہ سو گھوڑ ہے اور
دایک دن میں تمین میں گئے ، عام خیر خیرات کا یہ عال تھا کہ ایک
دایک دن میں تمین میں غلام آزاد کر دیتے تھے ، ایک وفعہ ان

صرت اطا اور کیمیال لا تھا۔ مرتبے بھر میں سور جے گیا۔ را کفول نے وہ سب کا سب بلکہ اوسول کے کجاوے کک اسر واسط بانٹ دیئے ہ

## الم-حصرت الى وقاص وكالترسي

حضرت سحررہ انہیں برس کی عربیں اسلام لائے۔
اس وقت کک بس جھ سات ہی بزرگ مسلمان ہوستے
سفے۔ اسی دن سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر رہ لا مسلمان مون وفحہ مسبب سے دور حذاکی یاد میں گم دیا کرنے ، ایک وفحہ آبادی سے باہر ایک جگی جادت میں تھے ، چند کافر اُدھر سے گزر سے الد بان کی مہنسی اُرہ اسلا کے ۔ اُن دِول سُلان سے گزر سے الد بان کی مہنسی اُرہ اسلام کے ۔ اُن دِول سُلان بیت سے گزر سے الد بان کی مہنسی اُرہ اسلام کے ۔ اُن دِول سُلان بیت سے سے گزر سے اور جھی سے حقید کے ۔ اُن دِول سُلان بیت سے سر سے اور جھی سے حقید کر خدا کا نام لے باتے ہے۔

کے لیکن حضریت بھیجدرہ کو اُن لوگول کی برتمنیری بیر طبش اُکیا اور اوس کی املی بیری اٹھا الیبی تو ماری کہ اُن میں سسے ایک کا سر سی بھیٹ گیا ہے

الب بار دستن کی دیجہ بھال کے لئے با ہر بھیجا۔ بید دور بہت الکی بار دستم نے انہیں ایک کے لئے با ہر بھیجا۔ بید دور بہت الکی کے اور قریق کی ایک ٹولی سے مرٹ بھیٹر ہوگئی۔ لونے کا نکل کے اور قریق کی ایک ٹولی سے مرٹ بھیٹر ہوگئی۔ لونے کا نکم نہ تھا مگر بہ ضبعہ نہ کرسکے اور ایک رتیر مرکر دیا ۔ فراکی واہ ایس یہ بہا تیر تھا جو حضرت سقدرہ سانے اسلام مداکی واہ ایس یہ بہا تیر تھا جو حضرت سقدرہ سانے اسلام کے دشموں سے ملاما ہے۔

بہر اور آدر کی جنگوں میں دشمنوں کے طب طب کران کے مردان اور آدر کی جنگوں میں دسید بہوتے ۔۔۔۔۔ رسول طلا اسرداد الن کے المحمول جنگم دیسید بہوئے ۔۔۔۔۔ رسول طلا معلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضورہ کے جانشیوں کے نہاستے میں اللہ علیہ وسلم کے بعد حضورہ کے جانشیوں کے نہاستے میں اللہ علیہ وسلم کے اللہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ وسلم ک

مجمی جنگ ادر جہاد میں شرا نام بابا بد مناکب عراق بر شرمهائی بهری تو بھی اسلامی شکر کے مسرداد بناسے گئے۔ ویال گھرمان ران ٹیرا ، شمن کا بہرسالار رستم نامی ماراکیا - تفورسے ہی دنوں میں بیدرسے عواق کو سركرسك محفورًا - عاق كا دار السلطنت مان طرى شان سے فتے کیا۔ دعلے نامی دریا کا بل دشمن نے تور دیا گا المعول سنے دریا میں اینا کھورا دال دیا۔ ان کے ساتھ اسلامی فوج محمی دریا میں کود میری - اب عازی بیت اطبیان سے بائیں کرتے درباكو بازكر رسيك كف رايراني به نفشه ديكير كركيرا كان اور ہے کی ہو سے ہری عرح کھائے کہ ارسے برتو جن آگئے جن ا عرص مری شان مسے اسلامی لفکر ملائن میں داخل موا ۔ ایران کا بادشاہ بیلے ہی کھاگ گیا تھا ، سیانار مال شاہی محل میں جھوڑ کیا تھا۔ حضرت سی رہ نے کیل کیل پر سینے کو روانہ کی جو اسلامی خرا نے میں داخل زدی اندر کھے غادلول کو مال علیمن

مضرت عمره سلے انھی کو عراق کا حاکم بنایا۔ انھوں نے ملکی انتظام بھی ابیا کرکے بنایا کہ سبب قائل موسکے۔ رائن کی اللہ اندے اسلاماندل کو موافق نہیں آئی۔ تو خلیجہ کی اجازت سے اس و بہوا مسلماندل کو موافق نہیں آئی۔ تو خلیجہ کی اجازت سے

MYMY

الب نياسهر كوفه نامي آباد كما ٠٠ اسنے سرے اوی لیکن شان وشوکت نام کو شرکھی سری سادتی سے نہیے سہتے اور اپنا کام آب ہی کرلیا کرتے تھے ، بہال کہ اپنی مکریال خود ہی دوہ لیتے بھے بد اليني مسرداركي اطاعمت البييكي جوببهت مشكل بر مضرت عررہ سے الیب تربت کے بدر کھے سوج کر انصین عواق کی کورس سے ساکر ندیدہ مبلالیا۔ اگریہ نہ جا سپنے توشکل ہی طرتی اور البہت سی جانب کام آئیں یا نہ جاستے کیا ہوتا لیکن خلیفہ کے علم سير أسكم إنفول بيله سرتحفظ ديا ، دم نه ما دا اوروشي سے منبكم فالى كردى - اكيب وفعه فليفه كح عكم سن كوف في سي ان كا كل جلا وبأكبا ، بير حبيب تماسنا ومكيط كيفي ، بيكل نه كي به حضرت عنمان غنى رفاكى منها دت سكه بعد مضرت على رفا سے ماتھ بربہبت کرلی ۔ گرگوشہ نبین ہو سکتے ۔ ان سک صاحب ذا دیے مضربت عمرین سی رنو نے کہا: ۔ " برکھی کوئی بات ہوکہ اورسب الدیاوشاہ سن اور حکومت کے سابے اپنی

### م حصرت الوعليده في حراح مي البري

بررکی نظائی بی این کے والد فریش کی طون سے کئے اور بیٹال رہے ۔ بار بار انھی ہے والد کئے جائے بنے بنے اور بیٹال رہے ۔ منے محبور ہو گئے تو ایسا کاری حلہ کیا کہ اس کا کام شام ہوگیا اس ہے اللہ میال نے فاردر کی تعرفیت میں ایک است ایک کسی کی بیاہ است ایک کسی کی بیاہ نہیں کرنے ، مذکسی اورکو عزیز دیکھتے ہیں ۔ سامن منہؤ و بہم " ذا مت السلامال " بی حضرت عروی عاص فالم

کی امراد کے لیے رسول مرا صلی السرعلیہ وسلم نے کی اور فوج بخيجى، الس من حضرت ابو مكر صديق اور حضرت عمرفارون مسيد بزرك بتابل سفے - إس ادارى فوج كاسرداد حضرت الوعبيدة رفا كوينا يا ليكن موقع بريني اود وال حضرت عرو اہی ہی سرداری کے بیا اللہ کئے تو اِنھوں نے آپس س کھید برسائے کے در سے اُن کی سیرداری تبدل کر لی اور ایک سیابی کی طرح البیم المستع کم وشن کی فرجیس رتبر بھیز کر کے جیواری یا تضربت الومكرصدين را كے زمانے ماں مكب شاتم بس عِلْم عَلَم الله في فوجين عبل كبين ولين عليفه كالمهم عاكم سرب فوجين الكي علي بيو جائين توسب كرروار الوعبيره بدل کے۔ راکھول کے سمب فوجول کے ساتھ توشق برابیا زبردست حلمكيا كروشن سنة مارسه ورسك ستهياروال دير ومرشق کے بعد مخل نامی مقام سر طامعرکہ رہا حضرت البه عببده رض سلے وسمن کی بجاس سرار شان دار فوج کوسراکے حيورًا - كبر حيوك برسه اورمقام كفي اباب ابك كرك

سرك - إلى سك لعد برموك من بهت زير دست رن فرا ، روسول سے کے شاد ارد دم قومیں اکھا کی تھیں۔ لیکن محضرت الوعليده رم اليي قابليت سے الطسيے كر وسمن كے ستر ہزار سورما کھیت دے برموک کے لعد دیے سے مقام تھی سر ہو گئے۔ بیت المقدس کو حضرت عمرو بن عاص کھیرے بڑاؤ ڈالے ہوئے گھے گر اکبی کا فتح شہوا کھا ،اب مصرف الوعبيده رم ك أصركا رخ كيا ، عيماى تنك أسيك عق ، أكفيل خبر الى توصلح كا بيام عبيا اوربهن اسانی سے سے لوے بیت المقدس میں اسلامی مکومت میں واعل سولیا یو

جب سارا ملک شام فتح ہوگیا تو حضرت ابر عبیدہ ہی وہل کے گور نر بنائے گئے۔ عام طور برلوگ آپ کے انتظام اور رکھ کھاؤ سے خوش رہے ۔ عام براؤ ایسا عقا کہ لوگ اپنیسلمان ایسا عقا کہ لوگ اپنیسلمان میں جاتے ہے۔

است برست برست مرسل ، است برست كورنرليكن دمن بهن السا سادہ کہ لوگ بہجان نہ باتے۔ باہرے لوگول کو بوجھنا بڑتا تھا کہ مسلمانوں سے سردار کون صاحب ہیں۔ شام میں رستے رسيت مسلمانول من كيه نشان وشوكمت كا انداز أكيا تفاليكن به کورنر میوکر بھی فدیم اورخالص عربی رنگ میں رنگ رسیے رغیر مرب واسلے مجی آن کو بہت وا بنے سفے رعیسا بول کو ال کی ناز کے وقت ناقوس مجاسف اورسال میں ایب بار عبد سکے ون صلیب کا حلوس تکا کے کی احازت دی ۔ اس کا اثر بر بروا کہ شامی اسینے سم ندرہیں رومیوں کے وسمن بروسکتے یہ كرضى الله لغالى عنه

#### ١- حصرسا معربال المراق العرص

حضرت سعبدرہ کے والد آل حضرت صلی اللہ علبہ وسلم سے اللہ علبہ وسلم سے اللہ اللہ علیہ وسلم سے اللہ اللہ علیہ وسلم سے بہتے انتقال کر سکے تھے ، وہ مبنوں کی بیاجا کو سرا جا ہے اور بہت سی شری یا نیس بیعیلی ہوئی تھیں اور ان دنوں جو اور بہت سی شری یا نیس بیعیلی ہوئی تھیں

ان سے کی میت ہے زار کھے ، لوگول کو سمھایا کیا ادر ال سے بورہ ما اول سے بھانے کی کوسس کرتے ہے ، يول تو كوسيد تسين اوريس الند الد كرنے دائے بزرگ سے۔ گر اللہ کی راہ میں جان کے سووے اور جنگ و جہاد کا موقع آنا تو کسی سے پہلے نہ رسیقے۔ حكومت يا عبدسے كى تمنا نہ تھى ۔ غداكى راه بس كس ا بني جالن سے کھيلنا بي بھلا سعلوم ہونا کھا۔ حضرت عررا سنے کئی بار گوٹری دینی جاہی الیکن فیول نہ کی حضر سن عمان رم سنے بھی جایا انفول نے کھر انکار کر دیا مصرت الو عبيده رم سنے وسی فتح كر ليا تو إنصي زيروسي ولال كا عاكم بنا يا لكرب جهاد مي سركون كي ك يهاف وصورت کے عدید دیا نہ گیا تو حضرت ابو عبیدہ دم كو لكھا كر ميران كرك أب فوراً كسى اور كديبال الله دیکے جو اس عہدسے کو جا بنا ہو، میں تو جہاد اس سركب بونا جا سنا بول به

#### يا حضرت المير مروري الناونه

حضرت المير حمزه رخ كو السلام لاست حيد ہى دن ہوئے

سنفے ، ایمان والول میں لیں گنتی کے کھو لوگ کھے، ایک دن حضرت عمر الواد لگائے و کھائی دسے ہو ابھی ک اسلام نہیں لاسے کے نگر یہ وی دن کا جب وہ نوب توس مصور م کا کام ہام کرنے کو سکے بھے۔ دروازے بر الله کر دستک دی - رصحابول کو فکر ہوی ، لیکن حضرت المير محرة را سے فرمانا :- " أستى وولوجيت سے آیا ہو توجيرا بہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اردا دول گا ، برر سے عروب میں فرنس کے برے برسے مردار اب کے اکھول جہتم رسید ہوستے سکھے۔ احد س وہ سب سے زیادہ راتھی کی گھانت ہیں تھے۔ بوٹے والی بات آگ کا داول علی کیا ، بر سبید بوسے ۔ اس بر کا فرول کی عوراول سالے خوشی کے گیت گاسے ، ایک نے ان سالے اك كان كال كر كلے ميں للكانے اور بيط كارا اور اور مگر نکال کے جا ڈال ۔ کفن دفن کے وقت أل مضرب صلى النبر عليه وسلم في ديكها أو مصور ما كا

دل مجراً با - فرما با الم مير حذا كي رحمت ، تم يسر دارول كالسب سيرزياده حيال ركفت بنفي اورنيك كامول بیں آگے آگے رہے کھے گ حضرت صفیہ ان کی ہمن کے کفن کے لئے دو عادري ديس - ياس بي ايك اور مسلمان كي لاش ميري عفي ران کے کھائے زمیر رہ سے دونو میں بانط دیں۔ اب الك عادرس سرجها أن تو ياؤل كل مات ا ياؤل بهميات توسر كفل جانا، آل حضرت صلى الشيطب وسلم فرمايا :- " الجماتو جادر سے جبرہ جمیا دو اور باول كماس أور بيول سے وصل دو " نتح مكتم كے موقع بر إن كے قائل وحتى كے اسلام فيول كيا - رسول خدا نے يوجها محى نے حمزہ رخ كو سنهدكيا تفا ؟ وه بوسل :- آسي سنة جو سال بخ تصالب بخ مفورا سنے نرمایا: - "كيائم ابنا جبرہ مجه سے چھيا سكتے ہو؟ وستی كوتمام عمرآن حضرت صلى الترعليه وسلم كے ساسنے جائے

ہمت نہ ہوئی ۔۔۔۔ لیکن حضرت ابد کمرصدیق رف کے زمانے میں وحتی ہے میلم کراب محق قتل کر کے اس نقصا ن کا بدلہ بیش کیا ہے ۔

عبيب فراصلي الترعلية وسلم كو مضرب المير حمزه رغ كى سپهادت كا كے عد صدم نفا - احد سے جب حصورہ والیں ہوسے تو ایک ظبیلے کی بی بیول کو اے شہیدعزروں بر روست اور سن کرست سنا ۔ اس بر حصورہ کے فرما یا:۔ " اصوس استره رم بر رو نے والیال نہیں! " انصار محالیا سنے اپنی بولوں کو حصورہ کے بال بھیجا۔ اب توان ہی بول نے وہ وہ بین کے کہ سب کھوٹ کھوٹ کے دوئے لگے۔ اسى مالت ميں ال حضرت کی آنکھ لگ گئی اصورم در سطے ماک نو دیکھا وہ بی بیال اسی طرح رو ببیط دہی ہیں۔ حضورم لے قرمایا: " اب ان سے کہو کہ والس عاس اور آج کے بعدسی مرتے والے پر بین نہ کریں ":

دا، مبلمہ نے اپنے نبی ہونے کا محبوطا دعوی کیا تھا۔

مُرضِي الله لغاني عدل

م- بمرسول حراق المرسول

آل حضرت ملی الشرطبیہ وسلم کے جیا اور عرسی کہا اپنے اپنے اپنے اللہ مسلم کے جیا اور عرسی کہا اپنے اپنے اللہ اسلم کی میں مسلم کے جی اللہ اور ہجرت کرکے تدینے این السلم اور اسلام اور اسلام لانے رہے اللہ کی اسلام اور اسلام لانے والے ملی اللہ اللہ اللہ کی اسلام اور اسلام لانے والے ملی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے ۔ اللی ہی کچھ آئیں والے میں اللہ کہ اللہ میں کہ انہی تک مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا ۔ آبدر کی جنگ میں اپنی مرضی کے رفلاف قریش کی طرن شامل تھے ۔ بدر میں قریش کو نشکست ہوئی ، برہت سے سرداد شد میرت اللہ میں حضرت عبائس رفر بھی کھے ،

Marfat.com

رسول عدا صلی الندعلیہ وسلم کے دربار سے قدر اول کو ودر سے کر محبور دست کا عکم ہوا۔ مضرت عباس م کی ال الصاديس سے محس - الصاد الے عوص كى ارعباس ا ہمارے کیا سیے ہیں۔ ہم ال کا عدم محدد سے بس ال مارت صلی السّرعلیہ وسلم نے مساوات کے خیال سے بریات ہیں ا ماني اور المحكم مصرت عباس رم على ال وار اس كيماري رقم فدست مس لی کئی د منالطه مي تحقا لمكن وليد رسول عدا صلى التر عليه وسلم اسى كالبت كاظ فرائے كے ۔۔۔۔ اسى طرح حضورہ کے لید حضرت ابد کرصداق رہ حصرت عرفاروق رہ اس کا بهست ادب مرست عقد حضرمت عال رخ سواری بر ہوت اور الحس دیکھے تو تعظیم کو اثر برے۔ حضرت عمرام اكر معاملات من ال سيد متوره سية اور محط طرا لو إن سے وعالم كرائے تھے ۔ الك باء مخط راحصرت عمرة في الله المحريد الموسع الموكود عاكى - " عدايا سعل المح رسول خدا صلی الندعلیہ وسلم کے وسیلے سے حاضر ہوتے تھے اب ہم محصورہ کے بزرگ جہا کا وسیلہ لے کر ہے۔ کے ہیں ۔ ان کی برکت سے ہم کو سبراب کر یہ حضرت عباس رف لے دعا کے سال کی برکت میں اور ان کی برکت اور انہا نے تو یکا کیا کے گئے اسمان ہر یا دل انگرالے ملکے اور انہی بایش ہوئی کہ سارے میں جل کھا ہوگیا ہو

#### رُضِي اللَّهُ لَعَالَىٰ عَنْلُ

#### م حصر الله الله المعرفة م

حبتی فلام نفے گر اسلام ہیں ان کا وہ مرتبہ ہوکہ کہ مسلمانوں کے بادشاہ ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برسب سے بیلے جسات بزرگ ایان لائے آئ میں سے ایک یہ بین سسب سے بیلے مرتب سے بیلے مرتب سے بیلے مرتب سے بیلے مرتب سے بیلے ان میں سے ان میں سے ایک یہ جسب مرتب سے بیلے مرتب سے بیلے ان میں اور اثر والی نفی ، الیبی کہ جسب مرتب کے ان میں اور اثر والی نفی ، الیبی کہ جسب اذان دینے تو بڑے اپنا کام دھندا اور بیلے کھیل کؤہ

فيور فالم النها مدما في

حضرت عمرام کے زمانے میں بیامک شام کے ایک فضير تولان ميں جا سے تھے۔ وہيں است دبی کھائ متضرب الدُ رويجه رخ كو بلاليا ، وه بحي وبن رسي كلا والله الد دردار الصارى رم البيا فاندان سمن بها س - 4 20 Cm 60 60

حصرت بال بع سے حصرت الد دردار را سے رسم بورنا بإلى ان سه كها :- " م دونو كا فر كا فر كا فر سلط باری تراست کی ۔ ہم علام کھے ہمیں آزاد کرایا ہم الرسيس سيق فعل سن الله داد برا بار اس محماري خاران سن رست کی آورو رست بی . حضرت الدوروار سنے خوشی نوسی ایک ایک ایک ان کے مات اور ایک ترضى الله تعالى عنه

### Soll Sill Basin Basin

آل حضرت علی رف کے سکے بھائی اور عمر میں اُت سے روک وزر حضرت علی رف کے سکے جائی اور عمر میں اُت سے روک وزر حضرت علی رفا کے سکے بھائی اور عمر میں اُت سے روی در

کافرول کے ظلم وستم سے تنگ اکراسلمانوں نے سبات کو ہجرت کی تو قریش نے وال ایک ہیچا کیا ۔ سجاشی کے دربار میں ماصر ہوئے ۔ درفواست کی انھیں ہمارے سات والی کر دی سے مہت گئے والی کر دی سے مہت گئے ہیں ۔ وادا کے دین سے مہت گئے ہیں ۔ واقوں کے دین سے مہت گئے ہیں ۔ واقوں کے دیا دی سے مہد ایک میں ایک میں ایک میں کیوں کہ انھیں ہمنے سے مار دیا گئی کھا ۔ نجاشی سے ال ملائی ، کیوں کہ انھیں ہمنے سے مار دیا گئی معمر رام نے یہ تقریر کی ، ۔

بادشاہ ساامت ا بہلے ہم جابل تھے ، مبول کو بوجے مردار کھا ۔ تے ، برکاریاں کم نے ، طرومیوں کوشاتے اور

عربیدل کو ننگ کرتے تھے ، راسی میں طرا نے ہم ہی س الك رسول جميجا، أس كى مشرافت ، سياى ، دبابث اور اللي كو مم يهي سي فرب جانے تھے۔ اكلول نے مم كو شرک اور سول کی نؤیا سے روکا ، ایک خداکو منوایا۔ المانت داری ، طروسبول اور دست دارول سے محبث كرنا بسكها يا محوط إلى المحاليا ، محوط إلى المحب مال کھا سے متراف عورتول کو بدنام کرنے سے روی سے ان کے تنا سے سے ایک طل ہر ایمان لا سے مناز طرصا، مدرسے رکھنا اور زکوہ دیا سکھا ، طلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس بر سے لوگ ہاری جات کے لا كو بوسك ابيا اليا شاباك تنك الكرام بهال آگر وم لیا ۔ انجاسی سے کہا: ۔ "معادے کی میدو تنایب ازی ہے اس میں سے کھے مناؤ ۔ حضرت جعفر رض سے سورہ مرم کی جند آبنیں ملاوت کئیں۔ نیاشی بر بہت اثر ہوا۔

اولا: - " عدا كى سمر " بير اور تورات ركيب بين " اور قرلش سے المحول کی درخواست رو کردی ۔ ان توگول نے کھر کوشش کی ، نجاشی کو کھڑ کا یا کہ الب جائع إب البرحضرت عبلى عليه السلام كے بالدے این کیا خیال رسکتے ہیں ؟ سجاستی لے مسلمانول کر تھے باریا اب مجمد فكرسي بيوى كبين محضرت معفرة سن كميا: "تجمد مجى سيد بر ملا اور مندا ك رسول صلعم سنے جو تحي بنا يا ہى اہم وہی کہیں سے اس سے میں کے تہیں ۔ دریادیں البيني توسيح التي سفي بوجها: - " حضرت عليني عليه السلام كے ادے س محمار کیا عقیدہ ہو ؟ " حضرت حجمر نے المواب وما ١- مم أنفيل طراكا بنده ، خدا كا بمبراور منا كى رورح مان بس " سياشى ك كيا : "موالسرعينى بن مریم اس سے زیادہ اور کھ بنیں " منسسه المركان على سال مدينه أكف مسسر ہجری میں مون کے غروب س شہادت یائی۔

حضرت عبداللر بن عمر مفر فرمائے ہیں :- بیں نے عفر فرائے کی لاش کو دکھا تو بچاس زخم سامنے تھے ۔ ولیت بورے بران بر نوٹ سے اوپر زخم سطے ، لیکن کشت بر ایک زخم سر نقا ج

#### رضى الله تعالى عنه

# المحرب زماري فارسمري السوسم

عليه وسلم كى فلاست مي ماضر بوك- حضورا في حضرت زيد رفا كوللا كم فرما يا بيد محص اطلاريه " حضرت زيرم سنے دو لوک جاسی دساے دماکہ اب تو آب ہی سبرسے مال ہاں۔ ہیں ۔ آل حضرت صلی التدعلیہ وسلم نے محبت کے جوش س اعلان كيا :- " زيد آج سك ميرا بنيا بيء وه ميرا وارد في اور میں اس کا واریت " اس بات سے حضرت زیدرہ کے والد كا و محصى ول خوش بوكيا - اور وه خوشى خوشى والس علي المن المان المحدد المان المحدد المراك المحدد رین محدا کی حکمہ زمیر بن حارثہ کہالاتے سکے سیالے سے میں مسلمان ہیں ہ

کافرول کے مقالمہ میں جان کو متھیلی ہر سینے رہے حضرت عالیٰ رخ فرمانی ہیں ہ۔" جس فوجی مہم ہیں زیر رخ سنرکیب ہوئے اس میں سرداری انھی کو ملتی کھی ۔ بہت سنرکیب ہوئے اس میں سرداری انھی کو ملتی کھی ۔ بہت سے معرکول میں شرکیب میوے اور کا میاب لوٹے ہا ایک میاب لوٹے ہا لوٹے ہا ایک میاب لوٹے ہا ایک میاب لوٹے ہا کہ ایک میاب لوٹے ہی ایک میاب لوٹے ہا کہ ایک میاب لوٹے ہا کی ایک میاب لوٹے ہا کہ ایک میاب لوٹے ہا کہ ایک میاب لوٹے ہا کہ ای

يعنس كبا - فافله برى طرح لنا - اور ببيت سيمسلمان سناسے کئے۔ خضرت ندید رہ جیسے نیسے مان بجا کر نکل أسب - الل مصرت على الترعليه وسلم كو بهت وكم بوا اور ان نے حضرت زیران کی سردادی میں ایک جھوما سائلنکر لنبرول کوسرا و بنے کے لیے بھیجا۔ یہ ایا بک ڈاکورل بھ جا مرسے۔ اور اکھیں کھرلور سزا دسے کروائی اسے۔ مصورط کے خوس ہوکر انھیں گلے لگایا اور بیتانی کوجا یہ الك باد حضرت حادث رخوين عمير ناحي ، الك بزرگ لصری کے بادشاہ کو اسلام کا بیام بینجا کر والی آرہے سے کہ دشق کے قربیب موتہ نامی مقام پر وہموں نے المفيل كمفير كر شهيد كرديا - إس بات سے آن حضرت صلى الترعلية وسلم كوليت وكم بوا - مصورط في بن سرار اسلامی سور ماول کا ایک کشکر بھیجا۔ اس کشکرس مفرث معفر رم سیسے بزرگ بی عقے۔ لیکن سرداری حضرت لا مالي الله الله الله و سنم کا دل مجا کے ایک کئی تھی۔ مقابلے کو ایک لاکھ اللہ کو ایک لاکھ اللہ کا کہ ایک لاکھ اللہ کا کہ ایک کا کہا ۔ کھی ان دن بڑا ۔ مقابلہ مہیت سخت کفا ۔ حضرت زید رفا جن میں بیدل ہی گوشن برٹوٹ بڑے ۔ ان کی صاحب زادی باب کے غم میں اور شہید ہو ہے ۔ ان کی صاحب زادی باب کے غم میں کھو کے ان کی صاحب زادی باب کے غم میں کھو کے دو نے لگیں تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل محر آیا ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آناروک کہ ایک بندھ گئی بدھ گئی ہو گئی بدھ گئی ہو کہ ایک کہ ایک کا دل محر آیا ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آناروک کے ایک کہ ایک بندھ گئی ہو

آل حضرت نے آخری مجے سے واپس کا کرحضرت زبرہ کے صاحب را دسے حضرت اسمامہ رخ کی سرداری میں ایک اور لئنکر کا انتظام کیا۔ حضرت اشامہ رخ ابھی کم سن تھ ، کھھ بزرگوں نے اعتراض کیا ۔ آپ نے فرایا ،۔" تم لوگ اس سے بہلے اشامہ رخ کے باپ کی سرداری بریمی طنز اس سے بہلے اشامہ رخ کے باپ کی سرداری بریمی طنز کر نے سفے ۔ خوا کی قشم ذبیہ نظ برا ہی بیارا آدمی تھا، اور وہ سرداری کا بھی خ دار تھا ۔ آس کے لعد آسا مندرخ بھی کو سب سے زیادہ بیارا ہو گ

ب عد دفادار اور آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی فاطر ہر بات کے لیے فرشی فرسٹی نیار رہتے ہے ۔

ام المین آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی کھلائی تقیل جضور الله الله کا بہت خیال فرات سے الله وسلم کی کھلائی تقیل حضور الله کا بہت خیال فرات سے تھے اور المال کہ کر میکارتے تھے ایک بار آئی نے فرایا : " اگر کوئی کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چا ہے تو وہ آم المین سے نکاح کرنے ۔ وہ اجھی بولی کرنا چا ہے تو وہ آم المین حضورہ کی خاطر حضرت رہ سے عمر کی بی بی تقیل ۔ لیکن حضورہ کی خاطر حضرت رہ سے ایک خورت الله مرض بیدا میں سے نکاح کر نیا ، انتہ کی سے حضرت الله مرض بیدا ہوگئی سے حضرت الله مرض بیدا ہوگئی کو کرنیا ، انتہ کی سے حضرت الله مرض بیدا ہوگئی کو کر نیا ، انتہ کی سے حضرت الله مرض بیدا

رضى الله لفالي عند

ال حضرت ملی الله علیہ وسلم کے جیرے بھائی، مقد المومنین میں اللہ علیہ وسلم کے جیرے بھائی، مقد المومنین میروند رخ کے سیکے بھائے تھے۔ اس رفتنے المومنین حضرت میروند رخ کے سیکے بھائے تھے۔ اس رفتنے کے اس فالہ کے گھر آئے فائے والے المور اکثر رات بھی اتھی کے سے

كمرره جائے تھے " ليل رسول التر صلے التر عليہ وسلم سے معين باسلے کے برت سے موقع سلے۔ الباعبی بیونا کہ تھوریا ہونا كام مى كرسة كا موقع لل ما "مار أبك بالد متصور صلى الدر عليه وسلم ناز كے سبے استھے۔ الخول نے وصوكو باتی ركھ دیا ۔ معادم بیوا نو حضور م نے خوش ہدکر دعائیں ویں ا أور فرایا :- " یا الله است دین کی شمحه اور فران کی تعسیر کا علم دسے " ہران کے بجابن کا زمانہ تھا یہ سعب ابی طالب من ببدا ہد کے تھے۔جب کہ آل حضرت صلی السّر علیه وسلم کے ساتھ بنو ماشم گویا قبد تھے رحضرت عباس رخ لے تو نتح مکم سے سمجھ بہلے استی اسلام کا اعلان المان كمان كى مال حضرت أم فضل شروع بى من ايمان سلے آئی تھیں۔ بول گوہا اسلام سی کی گودس سلے اور النر

اس زمامذ کے عالموں میں ان کا درحبر مہین ہی طرا ، تو- کوئی رہم البیان مظا میں میں کمال حاصل نہ سو-ایک

رسول کی نوریاں سیا

بزرگ شفیق نامی فرمانے ہیں کہ ایک بار رکھوں نے سورہ نور کی تفسیر بیان کی ۔ اس سے پہلے اس سے اتھی تعبیر ينه سنى تحقى ، الركيس وارس اور روم والي الية تو الحميس اسلام سنے کوئی چیز نہ روک سکتی حضرت عرره راعیں بڑے بڑے عالمول کے برار مگر د بنے سکھے اور اکثر دبی باقول میں ان سے را سے لیے کھے رعم ملم آسید سکے علم کا جرما کھا اور دور دور سے لوگ المناع على أسان على - بنا أرد ببرادول سبع اوبر من -سرمعمول طرهاسك سك ليد الك الك ول مقرر كروما ال حضرت صلی الند علیہ وسلم سے کے عدمیت کھی جعنورم كى بالنبي كرسك الدونا كرست نظف الك بوسك : " آن جمرات بر! كون جيرات! " بنه س لیں انہا ہی محلا تھا اور بات اکھی اور کی تم ہوی گھی كر كيون كيون سك دوسة سك - أننا دوست كرساسي جو کنگر بال بڑی تھیں آلسوک سے تر ہوگئیں۔ لوگوں سے تر ہوگئیں۔ لوگوں سنے یو جھا تو فرایا ہے۔ اسی دن سے حضور م کی بیماری سنے زور کیا تھا ج

راسی انداذ سے حصورہ کا ادب کرتے تھے۔ نماذیس کجی اسپ باراخ اس استیا کے برابر کھڑا ہونا ہے اوبی سمجھتے تنے۔ ایک باراخ سنت منت بین آل حصرت صلی اللہ علیہ وسلم نماذ کو کھڑے ہوئے ہوئے ۔ معضورہ نے باتھ پر کھڑے ہوئی ۔ معضورہ نے باتھ پر کھڑے ہوئی اپنی جگہ اپنی حب ماز مشروع ہوئی تو کھر اپنی جگہ بر آ گئے۔ نماذ کے بعد حضورہ نے بوجھا تو عرض کی دیجالا بر آ گئے۔ نماذ کے بعد حضورہ نے بوجھا تو عرض کی دیجالا کس کی مجال ہو کہ رسول عذا م سے کندھا جڑ کھڑا ہو۔ اس بر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خش کرکھڑا ہو۔ اس بر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خش ہوگی ہوگہ این کے لیے دعا فرمائی ہ

بات کی نہ ادر موفقے کے کھلے برے کو فوب بہانے رخ سفے ، حضرت عثمان غنی رفع کے بعد مضرت علی مرتضی رفع ال مضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے انتفوں نے

سے راسے کی تو اِ کھول سے کہا:۔ اگر اتب معاور برا کو الله دي سي تو سايدسه ملك مي عدر سيد عاسي كار اور وہ لوگ عواق اور شام کے لوگول کو آپ کے خلاف کھوا كردي ك ادر مجى طرح طرح سي مجها بالدليكن حضرت على سے فیصلہ کرلیا کھا ، فرمایا ہے۔ اب اس ادار سے سے ہٹنا مكن نہيں ہے۔ حضرت على رخ سے الحصيں حضرت معاوروا كى عليه شام كا كور شربنا نا جا ما دراعفول سنة إنكار كيا الالد یکی راستے وی کہ آمیا معاویہ رفع کو رہے ویکے اور أكفيس اينا بنا ليجئه مضرت على رفو في سي جواب دیا :۔ " کہیں عدا کی قسم ہے کہی نہ سوکا " آخروہ ہی بهوا مو حضرت عيدالمدرم ك فرمايا كفا ١ امير معاوير رم كے بعد سند بجرى س جب بريد ان کا جالتین ہوا ، تو حضرت علی رخ کے مربدول اور معتقدول سے مصرت الم مسین رم کو کوفر میں مبایا۔

و خطرت عبد الله بن عباس رم نے اکھیں کھی بہت دکا مر کوفیوں کی میا وفائ سے خوت واقف تھے، بولے مرا ول کسی طرح مہیں ماننا ، مجھے آب کی تباہی کا ڈر ک عرافیوں کے قول و قرار کا اعتبار نہیں ملکہ آب کا بيس رمينا سناسب بي ، بان الفيل الكفت كر بهلے وہ الماسية علك المست مرسمن كو تكال بابركرين - بيتران بولو المعريب علے جائے۔ وہاں آب کے اب کا اثر ہی المنت الله مضبوط فلع بي أ وال دمن سے دور كھى رہیں کے اسلامی الولول کو انیا ساتھی شامکیں کے۔اس " طرح "اسانی سے کام بن جائے گا او المنظمة المعرف المعرض المعرض من عاننا المول آب ميرك سيح فيرفواه بن لاكن كوفرك ومعقر بكا بين سنة يكا إراده كرانيا بني اور تباري بويكي بر الله رفع سن عبرالله رفع سن كيم طرى منت س وكها المحانو خدا را بيوى بخول كو نه ساله جائي سخت

ور ہے ، کہیں آپ ان کے سامنے ہی نہ کاط والے مایں آخروسی مواجو ان کاخیال تھا ۔ اسی ذمانہ میں حضرت عبداللہ بن زسرم نے کہ سی انبی فلانت کا دغوی کیا ۔ حضرت عبدالتد من عباس رفو سے مرمد اور معتقد لہرت تھے۔ اس کیے ان سے فاص کر بہیت کے لیے زور وہا اور دھی کی دی۔ یہ اس فسم کی سمی باتول سے انگ انگ انگ دیاس دسینے ساتھ کا سے انکار کیا ۔ مگر آت بنی است والول کی جگر حضرت عالم بن زبرره کو بی طلافت کا حق دار سیحفے سکھے۔ ایک صاحب ہوسے اسلے اسلام نہیں ابن زبیررہ کو خلافت کا دیوی کس بنا برسے ؟ اکول کے قرابا :۔ اگران بہس ، ان کے باب واری رسول کھے۔ ان کے نانا ابو بکرم ال حضرت صلی الترعلیہ وسلم کے یا برغار تھے آن کی مال ڈاٹ النظاق مخیس له رسول غذا صلع بجرت فرمان كل نوساكف من تضرت الجد مكرصدين رفو كفي تنصر الديم صدين رخ كى صاحب زا دى مصرت اسماء نے ان اسما فردل كيلے داغدها مير

ان کی خالہ اُم المؤمنین تھیں ، اُن کے باب کی کھیڈبی حفیر اُن کے ماہد کھی خالہ اُم المؤمنین تھیں ۔ اُن کی دادی حضرت صفیہ خالہ اُن کھیں ۔ اُن کی دادی حضرت صفیہ خالہ اُن حضرت صفیہ اُن حضرت صفیہ اسلم کی کھید پی تھیں ۔ کھیر وہ خود بھی باک باتہ مومن بی اور قرآن کے فاری باتہ مومن بی اور قرآن کے فاری ب

### سار حصرت في السرس مو وركى السوس

اکبی چید ہی باک بندے ایمان لائے کھے کہ حضرت عبدالشر مسلمان ہورگئے ۔ اُن دونوں کافروں کے طریب مسلمان ہوری جھیے قرآن شریف شریع بات تھے ۔ ایکسہ دن مسلمان جوری جھیے قرآن شریف شریع بات جیت ہوئ ، سب نے کہا دن مسلمان کھائیوں ہیں بات جیت ہوئ ، سب نے کہا فادا کی فتم قریش نے انجی کے قرآن نہیں سنا ر لیکن مشکل فادا کی فتم قریش نے انجی کے قرآن نہیں سنا ر لیکن مشکل میں کم آخر بیا تھی کہ آخر بیا تھی کہ آخر بیا تھی کہ آخر بیا تھی کام کون کر ہے ، یہ جھاتی تھی کہ آخر بیا تھی کام کون کر ہے ، یہ جھاتی تھی کہ آخر بیا تھی کے

القابرنوط والم مفرس كمان كوستوكون المان وى اور علدى من المسير المسير المسير المسير المسير المسير المسير المسير منه با مرحما اسى و ن سع وه ذات الماليان معتبر ورسوش مد آئے ٹرسے۔ سب نے راکسی دوکا اور کہا:۔ یہ تو وہ کرے جس کا خاندان بڑا ہو ناکہ مسین کے ظلم سے کا سکے۔ نگر سے جھی میں بوسلے، نہیں کھے جھور دو انوعن دوسرے دن یہ کافرول کے کھرے حص میں بہتے اور لیم اللہ کے لید فراکن شرفی برصا سروع كرديا - كافرول سے تنا نوسب كے سے بچرے ہوئے ان بر توٹ برسے ، انا مارا کہ جہرہ کھول کیا۔ لبین بر برصے ہی گئے۔ دایس آئے تو برا حال تھا ا سب نے کہا ۔۔ ''ہم اسی سے تو رو کئے کھے ۔ بولے الما كى سم عندا كے وسمن ومشرك ميرى مكاه مير ان سے زیادہ کھی استے ذلیل نہ کھے۔ یں کل مجر الل يني كرك الحر تيار بيون ال کوسفے کے فاضی بناسے گئے اور مزانے کی افسری ال بھی می سلمانوں کی دہنی تعلیم کے نگرال ہونے کے ساتھ

کوفے کے گورٹر کے نائب کھی تھے۔ بورے دین سال میں مستعدی اور دیانت سے کام کیا۔ اس زمانے ہیں مالات برابر بدلے رہنے تھے۔ کوفے والول نے بہت مالات برابر بدلے رہنے تھے۔ کوفے والول نے بہت اسے عہدہ داردن کو بدلوایا گر ان سے کسی کوئی نشکابت نہیں ہوئی ج

و حضرت عثمان عنی رخ کے زمانے میں ایک جادو کر کا مقديم آيا۔ وہ جادو گر كوف كے گورنر عقبہ بن وليد ك السامنے اپنی باندی گری کے تماشے دکھا رہے تھا مقدمے کا ایمی فیصلہ تھی نہ ہوا تھا کہ ایک شخص سے اس مادوگر. الركو فنل كرف الا - بير بات فانون كر خلاف نقى -أبيا ستم ا قائل کو سال دی ۔ کھر لوگوں کو جمع کرسے فرایا اے صاحرا! ا جالی شک بر کوئ کام نه کرو اور علامت کو این ایکویس الموال مجرمول كو مترا دنيا سارا كام بري السي مكارا و مل دنیا طلامی نبیس " اسی سال کو کے گورتر پر متراب بیٹے کا الزام

لكا ياكيا - لوكول سف أكب سے شكائت كى كه وه اكبيكس سراب بینا ہے۔ انب سے بواب دیا :- مبرکام جاسوی بہیں ہے۔ اگر کوئی مجھی کر بڑا کام کرنا ہے تو میں اس کی ا برده دری نہیں کرسکتا ہے بہت سے کا مول کے ساکھ خرالے کی تگرانی اور حساب کتاب کی دیکی کیال بہت مشکل کام نظا ، سرارول منم کی مرب خرج کی تخصی گر کیا جال کہ ایک یائی کی مجھی گرف مر ہونے باتی ۔۔۔ بیت المال ا کے کرنے اس کسی کی بھی رؤ رعایت کرنا گوارا نہ کرنے تھے ال بصرت سعد بن انی وقاص رض جد بہت ماص صحابوں س منع عشره سيره س - الحفول نے الك بارسيد المال ال سے کی قرص لیا۔ ادا کرسے میں کھے زیادہ دبرگی ، رکھول ال 

ان ردنوں طرح طرح کے جھگڑے کھڑے ہوگئے تھے اور کوسفے میں تو موز کوئی رنہ کوئی بات ہوتی رمبتی تھی، اور کوسف میں تو موز کوئی رنہ کوئی بات ہوتی رمبتی تھی، عہدہ داروں کو اپنا عمدہ سنجھا گنا اور کام کمرنا مشکل موگیا اور کام کمرنا مشکل موگیا

مجھی جو خکبفہ کا کوئی کام یا حکم خلاف نظر کا تو ظاہر انٹی منیا فت نہ کرتے۔ ایک دفعہ جے میں حضرت غنان فغنی رہ نے فرنی میں دو کی حکمہ جار رکعیں طبیعیں نومیں کوئیں معاوم ہوا نہ بو بے دن یا یا کہ و ان المہو کا جو تون میں نے رسول مذا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو ہی رکعیں برسول مذا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو ہی رکعیں برسول مذا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو ہی رکعیں برسول مذا صلی اللہ علیہ وعمر مؤ کے زمانہ میں بھی دو یا کیان اب افھول نے بھی جار رکعیں برصیں ۔ دوگوں نے بوجھا تو اب افھول نے بھی جار رکعیں برصیں ۔ دوگوں نے بوجھا تو

فرما با الم المان علم کا ہمیت شوق تھا ، مسلمان ہونے ہی عوض كى :- " يا رسول فلند"! مجمع تعليم ديجة " بنارت مى الم تعليم يا فيه المرك بهو " والم مراصلي السرعليه وسلم كي ضربهت س بهن دياده ما صر دیا کرنے سے۔ بیال کا لوگ مرتول بیا کی کا لوگ مرتول بیا کی ایک کہ مصور م کی کے فاہدائی سے اس سے اس میں وک ماضر ہونے کے اور حضور م کے بہت سے ذائی کام رکھی کے فستے کے۔ اِسے قرمید رہنے کی وہرست یہ فران سرافیت کے سب سے برسے عالم سکھے اور دوسرسے محاصر مل کی راکسی بہت ماست کے یہ کھر بھی یہ صرفت اپنی راسے اور ایک سے کوی مطابب نے بنان کر سے دور اس بات سے دوروں كوكلى سنع فرماست كلف مد ومان وقعد فرما ما المسلم المحتدك بات به بوگر آدی جس بات مسے جننا واقعت بو اسی کو ا بیان کرسے نہیں توحیب رہے ۔

ا من شاگردول کو تاکید فرانے کہ جس بات کو جانے نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہا کروکہ میری رائے یہ ہو يا ميرا خيال بير بي ، صاحت كير ديا كرو كه من تهين جاننا ... بڑی جسرت اور افسوس کے ساتھ فرا باکر نے :۔ ایک زمانہ البدا آستے کو یو کہ عالم نو رہیں کے تہیں اور جابل سروار بنیں کے جوسی کام اپنی رائے اور ایکل سے کہا کریں گے! فراك شرلف ببيت القباط سي صبح صبح برصف تلف الكيب دفعه رسول خلاصلى التدعليه وسلم سائة راغيس فرأن برشف بہوسے سنا تو مصور سے خوش ہو کر فرایا و۔ وہ ما مکو كيا المسكة بهد " كير فرمانا ب- " جويد ليندكرنا بم كه فرآن الم التى طرح ترونازه بيرصا بيكي حبى طرح وه آبا تواسي ام عبيد سك بيني كى شاكردى كرفى لازم بى اس بر دوسر ول حضرت ابو مكرصدان رخ الحبس مبادك و سين ران سك باس أسك اور او تها: " رات أب سن مرا سن كيا وعا ما كى ؟ " بوسله مين سنة بوص كى بد الاسترسيم

الیا ایان دے جرکبی بل نے سکے ، الی تعمت دے جرکبی خم نزید، اور جنت می حبیب طراصلی الدعلیه وسلم کی السي رفافت جو سيسم فاكم رسيع د رسول خدا صلی الند علیه وسلم سے رامت دان کا سالقہ کھا سرارول بانس معلوم کھیں مگر صریت سرلفی بیان کرنے میں سیا صر احتیا طاکرتے سطے ۔ کبھی کوئی صرب مناسلے سليم توسارا برن تعرّا أنها - وبس كل روابت كل بوي بہت سی صربتیں ہیں۔ اور آن کا اعتبار بہت ہو ۔ تفریر بہت انجی کرنے کے ، بہت جی بلی بابس اور بدسے ملکے بول ہوتے تھے۔ سنے والوں سربہت اثر ہونا تھا۔ مگر ہوگوں کے بہت کہنے کیے گئے یہ تعزیر کے بلے کم نیاد بوست سقے۔ ایک دفعہ فرمایا :- رسول خا صلی السرعلیہ وسلم منی می دن کے نامعے سے وعظ بیان فرماتے کھے " تارس بہت برصفے تھے۔ فرمایا ،۔ ایک بار میں لے حضور م سے یو جھا " سب سے اجھا کام کیا ہے۔ حضور نے

فرا با :- " محصیک دفت پر نماز برط صنا " میں نے بوجھا۔
"کھر؟" فرما با " والدین سے سائھ نیکی " میں نے کہا
کھر ؟ حضور صنے فرما با :- " خدا کی راہ میں جہاد یا
جی جان سے کوشش کرنا "

أعرب المامنة الى عنه

# الماحض الوموى المعرى في المعرى في المعرى

من کے باتندیے ، اسعری خاندان کے ایک طب رئیس سے ۔ ایک باد رہی کے خاندان سے دو بردگ را تعیس ساکھ کے دربار نبی میں ماضر ہونے اور حضورا سے کوئی عمدہ مانگا۔ حضور نے لیجب سیے ان کی طرف د کھے کر قرابا جے اللہ موسی ا اللہ موسی ا سمطلب بہ کھا بہ كبسى المن برى و را كفول لے عرض كى إ با رسول الندا میں ران کے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ مصور کے فرایا جو کوئی خور سے کسی عہدے کی خوامی کرسے گا اس کو ده سركة بد دول كا ، ليكن بإلى ، ثم يمن ماؤ ، تم كو وبال كا عابل بنا تا بهول - سطية وفيت حضور منه لصبحت فاص كر فرما كى كر د ملك والول كي ساكف رحى سے بیش آنا استحتی مذکرنا اوکول کو خوش نظفنا ۔ رعلم اور مزركی میں مرا درج کھا ، اپنے علم سے

ووسرول كو نتي بينجات كله - الكب باله خطب من فرمايا منے خدا ملم دسے اس کو جا ہیں کہ دوسرول کو بھی بسکھاسے گر بال جو اسے معادم نہ ہو اس کے بارسے من البركز الكب لول تهى زبان ميزنه لاست يد حضرت على رخ اور حضرت المبرمعاوب رخ من حب كفن الميرمعاويد رفات إنصين خاص البين علم سع خط کھا کہ عمرو بن عاص رض کے مبری سبعیت کر لی ہی ، منم بھی البيبت كرادا أدبي علف سه وعده كرنا بردل كر تهارك الكيب سبية كو تصره كا اور دوسرس كو كوفه كا امير بنا . دول کا اور فود تھارے کیا میار دروازہ ہر وفت کھلا ہے۔ ۔۔۔۔۔ راکھول نے جواب دیا کہ " تم کے بیت ہی خاص اور نازک معاسطے کے بارے بن لکھا المح مكر جو جيزتم سن جيرت سامية ركمي بو-الحدلا استخص اس کی ضرورت نہیں ہے " الله دفعہ لوگول کے سامنے نرمایا :۔ " رسول خرا

صلی التر علیہ وسلم نے فرمایا ہے: " فیامن کے فرسے جرج زیادہ ہوگا ۔ لوکول نے بوجھا برکیا ؟ آب نے بنایا کہ قل اور جھوسے ۔ کھر فرمایا۔ اس سے کا فرول کا قبل ا مراد سین ہے۔ بلکہ الی کی لطانیاں مردین - بہال کے طروسی کو طروسی ، کھائی کو کھائی ، جھا مصبح کو اور کھنچا الحاكو قال كرساء كا - لوكول ساني كها : - سمحد لوجد لركف الساعي والسائد العلامي السائد الماد المحداس زماني الهال ہوگی! بہال کہ سرکوی یہ سمجھے کا کہ لس وہ ی بر ہو۔ لیکن مقبضت میں وہ حق بید نہ ہوگا۔ کھر فرمایا: ہم میں سے کوئی تھی اس سے نہ رہے یا نے گا۔ ال اس سے کی کی لیں کی ترکیب ہو کہ خاموننی سے The second secon عربی سے امیری کی ، بین کے گورٹر شاسے کے لیکن شریعی دولت بیودی نه دل میں گھملا بیدا بوا

مصرت ابو در رعفاری ایک مشہور صحابی گزر سے ہیں۔ أكليس أرفر بيسي اور أربي يليه والول سن دلى نفرت تفي الك دفعه مضربت الوسى الشعرى را كوكيين دكھائى دئے تو ب بھای مھائی کہتے ہوئے لیکے ۔ حضرت آبوذر رخ ﴿ يَ رُوكُا أُورُ قُرِمَايًا : " يَبِيكُ بِي بِنَاوُ ثُمْ لِي لُولُول بِرَعَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا كى برى بالمحول سائع بواب ديا " بال " أنهول سائے الدخيا: "عارتين بنوائين ، زراعت كي ، جاندر إلى ، خضرت ابو موسی سے جواب دیا ہے " نہیں ، نہیں ، عمای نہیں " اب الو در إن ست سلے ج كرضي الله تعالى عنه

# ه احضرت عاربی یا بهر رضی الشرعته

ران کے ہاب حضرت یا سررہ کا اصلی وطن تمین تھا۔
اُن کے ایک بھائی کھو گئے کئے منے ، اُٹھیں ڈھورڈ کے اُن کے ایک میائی کھو گئے کے منے ، اُٹھیں ڈھورڈ کے ایک کھو میائی کھو کے مناقد کے ایک ہونے ، وہ دونو

تو والين على كنے البراغ بين ده لي كے اور مبراغ نامی ایک نوندی سے شادی ہوگئی اور انھی سے حضرت عار رم بدا بوسے ب مبرب مراصل التر عليه وسلم بن دنول حضرت العم کے مرکان میں بیکھ کر لوگول کو ایمان اور ابعام اوردین کی تعلیم دیا کرنے کے اور کوی میس بررگ اسلام لاہے سفیے ۔ انھی دنوں حضرت عمار رم مسلمان ہو ۔ اور مارسے بوش کے بات بھیا نہ سکے ۔ اس برسٹرکول سے رکھیں اور ان کے گھروالول کو توب سایا ہے۔ ان کی ال خضرت سمنیہ رم کو ابوجیل نے نیزے سے جھید کر سہرے سی کر دیا ان کے باب تضرب بابسرم اور ان کے بھائی عبدالت رہ می اسی طرح مال سے کھ لیکن اکھول نے اپنی آئی جھوڑی نے وہ السام دان ظ المول نے ایک بار حضرت عار رم کو دیکے ہوئے المارول بررسایا ، ایک دن رخصین بانی بن خوب عوسطے دیتے۔ یہ گھرا کئے ، دم کھٹنے لگا اور مشركول سلے جد حالم إن سے كہلوا يا شب كہيں بيجيا حیورا - اب یہ سوجتے سفے اور دل ہی دل بی مارسے عیرت کے مرب جاتے تھے۔ نبی کے حضور میں روستے ہوئے طاضر ہوستے ، ماجرا بیان کیا کہ مشرکوں نے میری زبان سے حضورہ کی ننان ہیں بہدن برست مرست بول كهاواست - حضور م سن بدجها: تم انیا دل کبیا یانے ہو؟ " پولے :۔ " مبرسے دل میں بچک کا تول ایمان سلامت ہے۔ جبیب خدا صلی الترعلیہ وسلم نے بیار سے ان کے اس يو سيھے اور فرمايا ؛ - "كوئى سرج نہيں ، كير بھى جو البها موقع أجائے تو تھے البہا كرلينا \_\_\_ قريطا كے بس حضرت عار رخ کی بیجے پر مار کے نشان بینی ریگ اور دیکتے ہوئے آنگارول کے داغ تھے یہ

حضرت عرف نے راضی کونے کا کورٹر بنایا اور فرمان میں بیہ مکھا کہ بیر آل حضرت صلعم سکے شرفیت رصی بیول میں سے ایس " راکھول نے اور سال من نهایت سوتھ پوتھ سے کام کیا۔ لیکن سے گھ بہن ہے لاک اس کے کو نے سکے طری برا لوگ ان سے توس نہ رہے۔ کوسے والول میں المبید سیے بیر خاص بات رہی کہ دہ ہر اس حاکم کے خلاف مدها بنائے جو ال کے کہے سے یا اثر میں نہ آنا ۔ جبرتو مصرت عرفا منه سمج كر المعين والس مل ليا - مكر الحيول من حيب إن سع سلط موس ما اس اراض بول ا کوسٹے کی گورٹری سے زمانے میں بود بازار جاکمہ سودا سلفت حرید کر اپنی بیجم بر لاو لاست اور اسی طرح اور مجی اے سب کام آب ہی کرایا کرنے تھے۔ جمعه كا خطبه بهن الحما يرصف كلف جو بوا تو حموا

ہی تھا گر اس میں بہتیری خوبال ہوتی تھیں۔ لوگوں نے جھوٹا خطبہ ہر صفے بر ٹوکا تو فرایا :۔ " رسولِ عدا صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرمایا کرنے کہ " " نماز کو طول دنیا اور خطبہ مختصر کرنا سمجھ داری کی بات ہی ؟

### ١١- حصرت عبرالترب عمرون عاص صى الترعيد

منہور جھابی ، برصر کو سرکرنے والے حضرت عمرو بن عاص رفا کے بیلئے تھے ۔ یہ زیادہ در بار نبی م بیں ماضر دیا کرتے اور حضور م سے جو کھے صنیت رکھ لیا کرتے تھے ۔ لوگول نے راضیں اس بات سے روکا راضوں نے حضور م سے کہا تو آل حضرت صلحم نے فرایا :۔ " نہیں تم لکھا کرو ، قتم ہو مبری زبان سے فرایا :۔ " نہیں تم لکھا کرو ، قتم ہو مبری زبان سے برس سجی ہی بات زبل سکتی ہی ": باقی پورا دفت عبادت بین گذرنا تھا۔ ہونے ہوتے ہوتے ہوتے ہو اللہ کی پیر کام سے باتھ الحما لیا - مصور میں کی اللہ اور دنیا کے ہر کام سے باتھ الحما لیا - مصور مین سنا تو فرایا: "عبداللہ! روز سے دکھن اور افطار کرو افر شرھو اور آدام کرو اور بیوی بچول کا حق اوا کرو ا

بہت طیب عالم تھے اور ہرتی رہ منہور رصحابی جفیں ہو مانے نے کہ عبداللہ جفیں ہو مانے نے کہ عبداللہ کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں ۔ عبرانی زبان بھی جانے نے اور انجیل کو غور سے برطنے تھے اور انجیل کو غور سے برطنے تھے دوران کی عربت ورسرے عالموں کو بھی مانے تھے ، اور ان کی عربت کرنے کھے اور ان کی عربت عبداللہ بن مسعود رہ کا برکر جھڑا تو بولے دوران کا برکر جھڑا تو بولے دوران کا برکر جھڑا تو بولے دوران کا برکر ہیں "

دفر سے لوگ آئے میں برابر کے رہنے تھے اور دارر دفر سے لوگ آئے تھے ، ایک بار بہت سے شاگرد جمع مصے کہ باہر سے آیک ایک باس ماکہ بیٹھ گیا،

اس نے کہا ہ " رسول خدا م کا کوئی علم یاد ہو تو ناستے ۔ راکھوں کے کہا : " میں نے رسول خدا ضلی المتر عليه وسلم سي منا ہے كه :-"مسلان وہ یو کرسلان اس کی زبان اور اس کے باتھ سے مفوظ مين اور فيهاجر وه بر جوحدا كى منع كى بوئ بانون كو محمور دسا ران کے باب حضرت عرو بن عاص رم حضرت امير معاویہ رہ کے طلبت یا بالی نے اور اتھی کے جنتے میں - بہ اس بات کو لیند نہ کرسنے ملکہ حضرت علی ط سے ہمدردی رکھتے گئے ۔ ایک موقعے پر حضرت عمرو نے ان سے کہا:۔ تو کھرتم کیول مبرے ساتھ را تھول سنے جواب دیا کہ صرف اس لیے کہ رسول خدا صلی الشر علیہ وسلم نے مجھے علم دیا تھا کہ جیتے جی اینے باب کے قربان بردار رہا " رُضِي اللَّالَ لَعَالَىٰ عَتْلَ

# عار حضرت مهرب روى في الرقم

یہ رہے والے او عوت ہی کے تھے گر ایک مار رومیوں کے ان کے دلیں سر جراصای کی تو مال علیمت میں بہت سے بچل کو بھی کیا ہے گئے ، آگی میں حصرت صہرت کھی کھے اسکیر نبر وہیں کے برطے جوان ہوستے اور کسی شرکسی طرح کے پہنچے۔ سروع ہی میں مسلمان ہو گئے ، حضرت عمار رخ کے سا کھے۔ صبیب عدا صلی التد علیہ وسلم کے خوش ہوکر فرا یا صهربب روم کا بهلا تھال ہے ۔ ده بهت بی نازک وقت اور طا سی طوهب زمانه کھا ، اسلام اور اسلامیول کے وہمن طرح طرح طلم کرتے کے اگر اکھول نے اسے ایان اور اسلام کو حصایا نہیں ، رس مر مشرکوں نے رامیں بہت سایا، مدینہ سرایت کی ہجرت میں ہی کویا سب سے آخری

ا مهاجر سطے ، جب یہ بھی ہجرت کرنے سکے نوتمشرکوں سے راکھیں سیحتی سے روکا، جادول طرف سے گھیرلیا اور کہنے کے وجب تم بہال آئے نفے تو تھادے ہاں بای ند تھی ، بہان تم نے خوب کمایا ، دولت ہوری راب ب مال و دولت با سر ملے جانا جا ہے ہو، ایسا نہیں ہوسکتا۔ راس بربر می اکثر کے الد سے الا میاتے ہوئم میں سب سے زیادہ میز نشانہ تھیک بہنتا ہو قسم ہو کہ حب یک اکی رئیر بھی ہی تم میرے پاس نہیں پھک سکتے ، میر الوارسه مقابله كرول كا و بإل مال و دولت جا بو تو ك الو مكر ميرا راسته محيور وو " غرض حركي نفا سب حوالك كر اور ابیا ایان اور اسلام سلامین سے کر مربیہ نشراف کو عل دے ۔ حبیب ضرا صلی الله علیہ وسلم نے اس برخرایا " تنم سلے عبر البیما. سود اکیا " بعتی اس میں تعنع ہی تعنع ہی سیسے میر قرآن مجید کی میر آبیت ای کہ " بھو الیے ہیں جو خلا کی بوشی کی خاطر اپنی

جانب اور اینا مال یکی دینے ہیں "

مہال نواز ، سخی اور غربا برور نفے ، الب کہ بعض ابعن بررگ اخصی فضول خرج سمجھنے لگے نفے ۔ اسی بات بر ایک بار حضرت عمر رضا نے وکا، افول نے جاب دیا کہ رسول منا صلعم لے فرما یا ہو کہ تم میں سب سے اجتما وہ ہی جو لوگوں کو کھا نا کھلائے اور سلام کا جاب دے ، وگوں کو کھا نا کھلائے اور سلام کا جاب دے ، د

مرا حرس المحالي المحالي المحالية

حضرت مصعب کے اب دادا مال دار لوگ کے انجیب بہت محبت کرتے تھے انجیب بہت لاڑ سے بالا تھا۔ ان سے بہت محبت کرتے تھے گر حب برمسلمان ہوگئے تو وہ لوگ ان کے وقیمن ہوگئے اور میں دید میں طوال ویا ۔ بہتے حت اور کھر مریف کو انجرت کی ج

مرب کے توکول کو اسلام کی تعلیم دبیتے اور عام نبلیغ کے کیا مقرر کے گئے۔ طریب طریب اکھرول اور بہت سخست لوگول سے سالقہ پڑا ، الیے جو انھیں زندہ س محصور سنے ۔ لیکن ان کی باتول میں السی موہنی تھی کہ جس سے دو اول اور الے وہ موم ہی ہوجانا اور اسلام کا کھے برصفے لگتا کھا۔ ایک ہی سال میں بہترے اسلام کے شیرائی ہو گئے ۔۔۔۔۔ آل حضرت صلی الدعلیہ وسلم کی اجازیت سے انھوں نے تربیع میں حمید کی نماز کی بنا والى - بين جمعه كوسب كى وعوث كا نشظام كيا ب السلام سے سیلے بڑی شان شوکت سے را کریتے تھے بہت فیمی کیرے پہنے اور سب سے برصاعطر لگاتے سنقے ۔ بہنت سا وقت بناؤ سنگار میں گزرنا تفار لیکن اسلام لاست توكايا بليط جوكتي - ابك ون أل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضربت میں ماضر ہو کے تو بدل يرتن دها مكني كولس ألب كهال كاظ مكوا عما أس من

[arfat.com

کی مگر مید میوند کے نے۔ دوسرے صحابول نے وکھالو مارے رعبرت کے گرونی مجلکا لیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا بحد اب تو دنیا کی حالمت برل ہی جاتی جا ہیں، یہ وہ توجان ہے کہ مکہ میں اس سے زیادہ کوی ناد سے نہیں بلا۔ لیکن خدا رسول کی مجست نے سب محمد محمرا دیا راسلام کی تبلیغ کے ساتھ جہاد میں تھی کسی سے کم نہ تے اور میں اسلامی علم لیے ہو نے تھے کہ وہمن کے وارسے باتھ فلم ہوگیا۔ تو دوسرے باتھ سے علمستحالا وشن سے وارسے دوسرا باتھ کھی جاتا رہا۔ اب دولو باردوں کی مدو سے علم سینے سے لگا لیا۔ وسمن نے جل كر تلواركا واركيا اور نيزه جلايا حس كى أتى سين بي ره گئی۔ آخہ وہی خاک اور مؤل میں ترب ترب کے جرف کو سرمارے م را تالله و إنا النبه الجعوك

51

ij

یہ وہ زمانہ تھا کہ شہدول کو پورا کفن بھی نہ بل باتا تھا۔ حضرت مصعب رہ کے لیے صرف ایک جادر بوسکی ا پاؤل کھنے رہے ، آخر گھاس سے پاؤل چھپائے بوسکی ا پاؤل کھنے رہے ، آخر گھاس سے پاؤل چھپائے گئے ۔۔۔۔ اس حضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فرابا :۔ اس محتب اور خوش پوشاک اور کوئی نہ تھا لیکن آج متھا رہے بال الجھے ہوئے ہیں اور برن پر لیکن آج متھا رہے بال الجھے ہوئے ہیں اور برن پر بس ایک چادر ہی ج

### ١٥- حضرت عمال بن طعول وحي الترعية

راسلام لا نے سے بہلے بھی یہ بہت پاکیزہ ادمی رہے السی ولسی بانول سے مہیشہ دؤر رہے ۔ اسی لیے شروع بی میں میں مسلمان ہو گئے ۔ یہ وآب بن مفیرہ نامی ایک رئیس کی بناہ بی سکھ ، اسی لیے ان سے کوئی بولٹا نہ تھا، مگر دوسرے مسلمان مجا نیول بر اسلام لانے کی وجہ سے بو

سختیال مواکرس انصین دیکید دیکید به ولیدگی بناهست الك ہو گئے۔ اب كيا عقا ، وتمن "اك ہى لگا ہے سے سنے، اب ال بوگول، سے رکھیں کی ساتا سروع کیا، ایک موقع الیا آیا کہ ایک شخص سے ان سے اتنی دور سے طماني مال كر ايك المحديلي بير كني و لوكول سف كما عمان تم وليد كي يناه من بوت تو يه تكليف نه الخالي اس پر ایساے :۔ مراکی حابیت پی ذیادہ اس اور عرب ہو۔ کھر فود وکید سے کہا :۔ اچھا اب کھی تم میری بناہ فنول کرنے ہو ؟ فرمایا ہو مذاکی بناہ میرے کے بررکی لطائی کے بعد مرتبہ شراب میں وقات یا تی \_ جازه تیار بوگیا تو رسول مرا صلع تیترلی لاک الب بی بی سے کہا ہ۔" اسے سائٹ کے بیٹے۔ رعثمان اللہ تم سر مذاکی رحمت ، میں گواہی دنی ہول کہ مدانے تم كوعرت بختى " جبيب فدا صلى النبر عليه وسلم ك يوها: "کھیں ہے کس طرح معلوم ہوا ہ " اُت بی بی نے عرض کی:

"خصور اِ کیر فدا کس کو عزت دے گا ہ " آل حضرت صلح منا منا کہ عثمان رہ کے بادے میں بدل تو اجھی ہی املیم نے فرایا کہ عثمان رہ کے بادے میں بدل تو اجھی ہی امبید ہو لیکن فوا کی فتم میں رسولی فدارم، ہو کہ بھی نہیں فانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا ہ

دِن رات عبادت میں رہ کرستے ، ایک کو تھری خاص كرلى تفي ، اس بي بيت يس الترالشركيا كرت اوركسي بات سے کھیے سروکار نہ دیکھتے ،۔۔۔۔ ایک روز ان کی بیدی رسول خلاصلی الترعلیہ وسلم کے گھرائیں ، ہاری ماؤل نے اُن کی حالت و کھے کر ہو جھا :۔ " بہتم نے اپنی حالت كبول بگار ركلى يى يى مخفارسد ميال نوخوب مال دار بن! وه کینے لکیں ا۔ " اکھیں دعنمان رض کو مبیری برواہ کیا ہی وه تولات دات كهرنمازي مرفق بين ون كو روز رکھتے ہیں "---- اس بر حضور م نے رائھیں سمھایا کہ بہ تھیک نہیں ہے ، ایسا نہ کرد۔ اس کے ابد جوان کی 44

بہری ایک دن مجر ہماری ماوں کے باس آئیں نو د طفول کی طرح نوش بو میں لسی ہوئی تھیں ہ الك دن حبيب مدا صلى الله عليه وسلم إن كے گوتشرك الے کے ان کی کوکھری کی جو کھٹ کیو کر حصور مرسے فرا! " اسے عمان رون! مدا سے مجھے ربیا بنیت کی تعلیم دستے تہیں بھیا ، دکھوسیل اور آسان دین ہی عدا کے آسکے سب وبنول سب الجفادين بح مرضى الله تعالى عنه والمراق المراق ا ران کے باب دادا کے کے طرے لوگوں میں تھے۔ یہ کوئی گیارہ بارہ صاحبول کے بعد ایمان سلے آئے۔وہ برا ب طهب دان نفا، اسلام کے تیمن اسکر اس گھات ہیں را كرست كر إسلام كليك كيوسك ما يائ بلك اس سه يهك

Marfat.com

ہی مسط جائے ہ

میر زنگ دیجے کر حضرت آرقم رخ نے اسلام لانے والے ایمی جیریب خدا حضرت جھڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیریب خدا حضرت جھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کھر میں جھیا کے دکھا ۔ حضرت عمرفاروق رفز راسی مبادک مکان میں حاضر ہوکر ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہ

حضرت عمره کے مسلمان بہوجائے سے اسلام اوراسلامیوں کو خاصی قوئت ماصل بہوگئی۔ آل حضرت صلی اللہ علبہ بہتم اِن کے کو خاصی قوئت ماصل بہوگئی۔ آل حضرت صلی اللہ علبہ بہتم اِن کے گھر سے آگھ آئے۔ حضرت آرقم رہ کا بہ مکان بہیت مبادک سبحھا جاتا تھا ، گر اضوس ایک ڈیانے کے بعد بانی نہ دیا ، کرفینی اللّٰہ تھا کی عُدّہ کے بعد بانی نہ دیا ، کرفینی اللّٰہ تھا کی عُدّہ کے تعد بانی نہ دیا ، کرفینی اللّٰہ تھا کی عُدْہ کے تعد بانی منہ دیا ،

#### الا حصرت مواول عمروري التروي

بہ عمرو کندی امی کے جلئے تھے۔ زنیر اندازی نبرہ اندی اور شیم سرادی میں کمال رکھنے کھے۔ براندازی سادہ سادہ مزاج ، زندہ دل ا صاحت کو اور حاضر حواب ادمی کھے۔

اکی بار ایک طرے مشہؤر صحابی نے بان سے کہا: "تم اللہ اللہ اللہ علیہ سے بیاہ شادی کیوں نہیں کرتے ؟ " بولے "تم اپنی اللہ کی سے بیاہ کردو یا " وہ بان کی اس بات پر گراہے۔ "مرا کھلا کہا۔ حضرت مقداد رخ سے جبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکابیت کی رحضور سے اپنے رشتے کی ایک بہن سے بان کی شادی کردی 4

فوشا مری با تول سے بہت چڑتے کتے ، رسول فراسلم کے تیسرے فلیفہ حضرت عثمان غنی رفز کے سا من کچھ لوگوں نے اُن کی تعرفیت کرنی نشروع کی ۔ بیر اِس جابدیں بیر اِن کی تعرفیت کرنی نشروع کی ۔ بیر اِس جابدی بیر اِن کی آن لوگول کے منہ بیر فاک ڈالنے کے ، شور کھے ہوں کے منہ میں فاک کھر دو " ، ہمیں حکم دیا ہے کہ نوشا مدلول کے منہ میں فاک کھر دو " ، ہمیں حکم دیا ہے کہ نوشا مدلول کے منہ میں فاک کھر دو " ، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک صاحب نے اِن سے کہا : "مبادک بیت دنول میں آپ کی ہ نکھیں جنوں سے رسول خدا صلع کی ذبارت ہیں آپ کی ہ نکھیں جنوں سے رسول خدا صلع کی ذبارت

کی ، کیا احجہا ہوتا ہیں تھی اس زمائے میں ہوتا! حضرت مقدا در رہے اس بر مگرط کے بولے :- حاضر کو محبود کر غاشب کی بمنا فضول بات ہی۔ حضورہ کے ذمائے میں بہترے وہ بھی تو کھے جو ایجان نہیں لائے ، اور جہتم رسید ہوئے ، کیا خبرکن لوگول میں ہوتے ۔ کھر فرایا ، " فدا کا شکر کرو کہ نہ تکلیف ، نہ از ماکش ، ادام سے تم نے رسول فلا علی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے فیض بایا ؟

٢٢ - حضرت عي الرحن بن الويكررضي السرعة

جبیب طراصلی النرعلبہ سلم کے بہلے ظلبفہ اور گہرے دوست حضرت ابور کہرے دوست حضرت ابور کیرسے دوست کے جلیے اور حضرت ہی ہی عاکنتہ دہ کے سکتے اور حضرت ہی ہی عاکنتہ دہ کے سکتے عامی منظے دوستا کی جائی منظے د

حضرت الميرمعاوميرخ في اليني بلط يزيد كو انيا عالمت بن بنایا اور کوشش کرنے رہے کہ سب لوگ اس کی بیت کولیں۔ مرفاص خاص برروی نے اس بات کو سندہیں کیا اور صاف انكار كرويا، أنهي من سے الم عبدالرحن رط تھے۔ الله بار الحول نے امیر معاور اللہ کے گورٹر مروال سے گرا کر فرایا ہے اوک خلافت کو موروقی بادنامیت بنا دنیا جاستے ہو ؟ اميرمعاويبراغ كو معلوم إوا بي خلات بي أو إلحصي خوس كرنے كو ايك لاكو دسم كے تورے الحدل الحدل نے نہایت ہے ہووائی سے فرمایا :- فتم ہو ضاکی ، بس وین کوفریا کے بیاب بہت سکتا ؟ ترضى الله تعالى عنه سرا حضرت عامر بن فريره وحي السرعة شروع ہی میں اسلام کے آئے اور جول کر غلامول ہو عفے اس کے اور تھی شائے گئے۔ آخر حصرت الوکرصداق

نے رائیس خرید کر آزاد کیا ۔

میجرت کے وقت عبیب خواصلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفت عبیب خواصلی اللہ علیہ وسلم اور حضوت رفت میں جھیے تو حضرت مدین رفا تور نامی بہالی عاد ہیں جھیے تو حضرت عاد میں ما آمر رفا دِن کھر حضرت صدیق رفا کی کمر یاں چرا نے اور مشام کو آگر کمروں کو دو ہے اور دونوں بار عاد دودھ بیا کرتے سے د

صبیب خدا صلعم کو ان بر طرا مجروسا نفا مصور م نے افعیں بہت نادک موقعول بر انہا دانہ دار بنا با ، افعیس بہت نادک موقعول بر انہا دانہ دار بنا با ، اکمی معرکہ میں افعول نے منہادت بائی اور برجھی سینے بیں انترکئی توزیان بر بر بول نفے کہ منا کی تشم میں کامیاب برگیا ؟ انترکئی توزیان بر بر بول نفے کہ منا کی تشم میں کامیاب برگیا ؟ انترکئی توزیان بر بر بول نفے کہ منا کی تشم میں کامیاب برگیا ؟ انترکئی توزیان بر بر بول نفے کہ منا کی تشم میں کامیاب برگیا ؟

به ٢ حضرت الوسلمان عبدالاسروى الترعيم

ران کی مال حضرمت برہ وہ محضرت صبیب فارصلی الدعلم اللہ علم کی کھے۔ کی کھونی تھیں ، کہتے ہیں کہ حضورہ کے رضاعی کھائی تھی تھے۔

// Jarfat.com

جب سرحنت کو سرمارے تو دور حبیب مدا صلعم نے ان کی انگھیں بند کیں۔ بردے کے بیچے بی بیاں مام کرری عصن ، مصورصلم نے اکفیں روکا اور فرایا : بیر دعا کا وقت ہو، اسمانی فرستے ہومیت کے پاس ہوتے ہیں وہ دعا ہے اس کیتے ہیں " کھرحصور صور نے خود اول دعا کی ،۔" خدایا اس کی فبرکو کھیلا وے اور روشن کردے اور اس کا درج اونجا کردے یا ران کی بیوی حضرت ام سلمه را فرانی بین که ایک دان الوسلم رم دربار نبی م سے بہت نوس فس بلنے ، کھنے کے آج حضورہ کے آب ارشاد سے بڑی خشی ہوئی۔ اب سے قرایا اسمصیبت کا دار مسلمان اپنی مصیبت میں مرا سے او لگا کر میر عرض کرے کہ الشرمیال اس بینا میں میری مرد کر اور مجے اتھا بدلہ وے۔ تو ضا اس کی دعا جولی کمرنا ہے ۔ م ملدر فراتی بین کر جب ابسلم رفاجنت کوبرها

ا الله وکھ من میں نے اللہ میاں سے لولگا کر دعا کی ا یا اللہ میری مرد کر اور اچھا بدلہ دیے ۔ میں سوجنے گئی کہ میرے لیے آبوسلمہ رفاسے اچھا بھلا کون ہوگا ؟ - خدا کی دین ، عقرت کے دن بورے ہوگئے انو خود جیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بیام بھیجا اب میں سمجھی کہ لیے شک اللہ میاں نے اچھا بدلہ دینے اب میں سمجھی کہ لیے شک اللہ میاں نے اچھا بدلہ دینے کی بہ صورت نکالی ۔ آخراتم سلمہ رفاہاری ماؤں میں شرکی ہوئیں ہ

برضرى الله تعالى عنه

٥٧ يحضرت عبراللربن مجنن صي الترعنة

ران کی مال جناب عبدالمطلب کی بیٹی اور حبیب طدا صلی الله علیہ وسلم کی بھونی کھیں ۔ بد شروع ہی میں ایا ن الله علیہ وسلم کی بھونی کھیں ۔ بد شروع ہی میں ایا ن سے میں تھے ج

مضربت سعدره بن وقاص مضى التدعنه فرا نے ہیں کہ

اصری الاای کے ایک دن پہلے میں نے اور عبدالند کے ایک ساکھ وغا مائی تھے۔ میرے سے اول تھے کہ خدایا! المل ہو وہن سیرے مقالیا میں آنے وہ عضب کا بہادر مداور میں اسے تیری را د میں قبل کرول " عبرال نے آمن کی اور وو بول دعا کرنے کے کہ بالند! میرا مقالم ایسے سے ہو ہو سکھے قبل کر کے ناک کان کاف والے۔ جب بیں تبرے سامنے حاصر ہول اور تو اور اور کہ اے عیراند! نیرے اک کال کیول کا کے گئے ؟ او میں عض کروں تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے! \_ آخر ایما ہی ہوا حضرت سعد رضانے دیکھا تو او کے خداکی فتم عبداللہ کی فقا میری دعا سے اچھی رہی ہ این نامول ، سیسرول کے باوشاہ حضرت المبرحرة را کے ساتھ ایک ہی قبر میں دھا۔ کے ا روى الله العالى اعده

# والاستصرت عميران الى وفاص رى الدوية

حضرت سعدين ابي وفاص رخ کے سکے بھائی تھے۔ ابھی رکم بین بختر می کھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ طرے جس سے مسلمان ہو سکتے ، جودہ برس کی عمر ہیں ہجرت کی ج برر کی نظامی ہوستے کو تھی کہ بہ بھی اسلامی کشکر س ما بہنے ، ادھر ادھر جھنے کھر نے سے محضرت سعدا سنے یوجیا: "کیوں نے یوسنے: -" کھائی جان! جنگ ہیں شركب بونا جائمها بول كرشايد الشرميال شرادت تصبب كري ، ليكن فريب أيح كم رسول خلاصلى الشرعليه وسلم مجھے جھونا عال کر وائیں کردیں گے " إن كا به در تحميك بكلاء حبيب هوا صلح المدعلية وللم سلے ران کی کم سی وکھ کر قربایا یہ" تم والیں جاتے" يد من كر حضرت عميرم كليؤك كليؤك كردها الله \_\_\_ ان کا سے جوش اور شوق دیکیے کر رسول خدا

Marfat.com

صلعم سرطرا انتربوا اور إلحس شركت كي احازت بل كئي ب

رر الحلى منحصار باندها على نه جاند تحف المود

رسول مذا صلعم اور ان کے کھای حضرت سعدر موسلے "لوار بارهی اور میان لکایا مد افریہ اسی ہوش میں کا فرول کے نہائے ہی کھس سکے ، دیر کا کوسے تبوروں سے لاا کے۔ اسی اس الب بار ان کی آرزو بوری بودی اور شهاوت بای م سرجتى الله تعالى عنه

٢٤. حصرت فيرالترين عمروى الترعيم حضرت عرفارون رضی الشرعنہ کے بلیے سے براجی کے ہی کے کریاب کے ساتھ اسلام لانے یہ ہوت کے لید بدرکی لٹائی ہوی تو یہ لی تیرہ برس کے معے اور جنگ میں شرکت کے لیے بے اب اگر صبيب مراصلي العرعلية وسلم سن منطور قربابا - كهر أحد

میں تھی لیمی ہوا۔ ہال خندق کی اطاعی میں حبب کہ بیدرہ برس کے ہو گئے تھے شرکت کی اجازت مل گئی ، اِس کے ندر خبیر وغیره سجعی معرکول می برابرشریک دید حضرت عمّان عنى رضى الله عنه في الفيس فاضى بنانا جام تو صاحت انكار كرديا ريال جهادي برابرشركي رسدے ۔ حضرت عمال رہ کے بعد لوگوں نے انھیں طلقہ بنا نا جا ہا کین کیم صاف انکار ۔ لوگول سنے دھمکی دی کہ نہ مانین سکے۔ نو ہم فنل کردیں سکے المحصول سنے تھر بھی کھے برواہ مہیں کی ۔ اسی طرح حبب حضرت علی مرتضا رضی الشد عنه اور حضرمت امیرمعادیدرم کے حجالاسے جات نو اش وفت ملی بیر الگ تصلک ر نے ب

حضرت المبر معاویہ رام نے جب بزید کو ابنا ولی عمد بنایا تو حضرت عمرو بن عاص رام کو ان کے باس بھیجا اور ایک طری مقر بن عاص رام کو ان کے باس بھیجا اور ایک طری مقم رام کو بن بیش کی ۔ یہ اس بات سے بہت اگر کے ایک طری مقتلے کے کانب النے اور عمرو بن عاص الم

كو كرسے كرسے كرسے كال دیا ہ ، برید کے بعد اس کا بنیا معاویہ خلیفہ بوا ، مکروہ بین طار مینے کے بعد توری الگ ہوگیا، عیر کے س حضرت عبدالله بن تربیره اور اقصر منام می مروان کے ظافت کا دعوی کیا اور بہترے مسلمانوں کا فون بہتے لگا۔ لوگوں نے رکھیں تھی شرکب کرنا جایا اور برامر بھے برے رہے لوگ کہا کرنے کہ خلا سے فرمایا ہی فننے کو دو گئے کے ہے اور را معول نے جواب دیا کہ جب فلنہ مفالدہم فوب الطسك ، فلنه أو به فقا كم مسلمانول أو كا فروان م لينے دينے تھے اور وہ طراكا نام نہ سے يا سے سے عگر اب بر گھر ماد اور آیس کی نظامیاں ہیں۔ بیاد ہیں ی بلکہ بادشاہی کے لیے جباب ہے۔ بعد میں انھوں کے مروان کی بیعث کر کی تھی اگراس ونت بھی یہ ہمیشہ ہے لاگ دہے۔ ہے جا بات کسی کی می گوارا نہ تھی۔ سی بات کینے میں نہ کھی وہ کے نہ

کسی سے درے ۔ ان کی اس بات سے جاتے ہوئے ہیں مروان کا گورنر تھا ان سے بہت طبا تھا۔ جاج اب بيه وه ادى تما اور بهت سخت ماكم - مگر وه مصلے خرابے ان کے ساتھ کوئی حرکت ،کرسے کی ہمنت نہیں کرسکتا کھا، كبول كر مروان ال كا ببيت لحاظ كرنا كفار آخر أس سنے ج کے زیا ہے میں ترکبیب سے انہیں ایک زہر سے متصاد سے زخمی کرادیا اور اسی میں راکھوں کے وفات یای ب (علم میں اِن کا بہت طرا درجہ ہی ، بی حبیب غدا صلی : الله عليه وسلم كى خدست مين مرابر حاضر را كرست شف فرآن منربف كى انبول كالمطلب خوب ستجفت كف اور لوكول كو تسبحها ت تقف اسى طرح صربت شرلف سيجف اور دوسرول كوبيكما في مي محى إن كابيت شرا درج برح -دين كي بانني بناست مي سياهد اطبياط سي كام كيت كف اگر کوئی بات معلوم نه بهونی تو بهابت صفای سے کہہ دینے کہ مجھے اس سے بارے میں کچھ نہیں معلوم ، اس میں اپنی

مجمع منظی ند خیال ند کرنے تھے، فرایا کرستے:- ادمی اس ونت عالمول میں شار ہونے کے قابل ہوگا جسے وہ لیے سے اور کے درسے کے لوگوں سرحمد نہ کرے اور اپنے سے کم درہے کے لوگول کو حقیر نہ جانے ہے كسى كو قرآن شراف برصف سنة تو اننا انو بهوا كر كيوط کھوٹ کے دوسے لگتے تھے اور جب خود یہ آبت پر صفے کہ " کیا مسلمانوں کے لیے وہ ونٹ نہیں آیا کہ ضا کی بادسے آن کے دل ہی بوت اور تری سیا ہوا تو کے انتہا رونا کرتے تھے و زیادہ عبادت ہی میں ریا کستے ، اور تاز اور استفار میں غرق رسنے اور دوسرے عادت گزاد لولول کو دیکھ دیکھ كر كلى بهيت خوش بهوت الحقي ال خبر خبرات میں کھی اِن کا طِرا درجہ تھا، بات کی بات میں بیس بیس ہزار بانٹ ویٹے کھے اور سمبینہ اپنی لیندسی کی جیروں کو خدا کی راہ میں دے دیا کرتے تھے ۔۔۔

ابنے آئ غلاموں کو زمادہ سیند کرنے جو عبادت میں لگے ربي على اس بات كو يا كن كفي ه ده برا بر عبادت مين رسين سكر الدحضرت عبدالتدرة وتعبل ولکیم کر غوش ہوتے اور اراد کر دیتے۔ دوستول نے کہا کہ آپ کے غلام آپ کو دھوکا وینے ہیں۔ اس بر بہ فرنا کے كر" بو سم كو خلاكا نام ك كر دهوكا دنيا بر سم اس وصوکا کھا جائے ہیں یا مطلب یہ کہ تواب ہیں سرحال بس ماصل بوگا، رسیه وهوکا دسینے والے نو وہ جانب اور ضرا جائے۔ عرض اس طرح راتھوں نے ایک بزار سے زياده غلام أذاوكر وسنه سقع ٠

اسی طرح مسکینوں مختاج ل کو خوب دیا کرنے تھے۔خود کھو کے رہنے گرمسکینوں کو بے کھلائے خود کھا نا کک نہ کھو کے رہنے گھانے کے خود کھا نا کک نہ کھانے کھے۔ اس بات سے بان کی بیدی برنشان رہا کرتیں وہ جو کھانا بان کے لیے بہاتیں اسے یہ مسکینوں کو انھوا دیتے اور خود فاقہ کر لیتے تھے۔ ایک باد بان کی پہند کی

مجھلی کی ، دسترفوان میر لگی تھی کہ نقیر نے صدا لگای فرایا یہ فقیر کو دسے دو۔ بیوی نے طالنا جا ایکول کہ فاص ران کی فرمائش سے کی تھی۔ اکھول نے فقیر کو کھ نفندی بجوادي شب المول من في كلائي كلائي - الني طرح الب دفعه یہ ماندے پڑے ماے کے سیا آگور رکھے تھے کہ نقبر بولا ۔ مکم دیا کہ یہ آگور فقیر کو دے دو ۔ لوکول سے طالنا جا ہا کر سے نہ ما ہے ، آخر آنگور فقیر کو دیتے ہی طرے ، صبيب طراصلي الترعليه وسلم كي مبادك دات سه طري مجت منی ۔ حصورم کی وفات کے بعد دل مجمد ساکیا تھا، ونیا کے كسى كام من جي نه لكنا كفا اور مصوره كا جب ذكر تحيرنا نو کھؤٹ کھوٹ رونے لگنے تھے۔ اسی طرح حصور م کی اولاد سے کھی طری مجست اور عقبدست رسطے ، ایک دند کسی نے پوچھا :۔ مجھرکو مارے کا کفارہ کیا ای انھوں نے اس آدمی سے بوجھا ا۔ ہم کون ہو کھا۔ اس نے کہا ا - عواق کا رہنے والا - اس بر را کھول نے

فرمایا: لوگو! ورا اس کو دیکھو ، بر محظر کے خون کا کفارہ برحظ ایک ، اور انھی لوگول نے جبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ، حگر کے طکر نے دام حبین ) کے مکر نے وسلم کے نواسے ، حگر کے طکر نے دام حبین ) کے مکر نے کا کر طوا ہے !

اپنی نفرنین سن کرچ میانے بھے ، ایک دفعہ ایک آدمی اس کی تعربیت میں کچھ کیے لگا ، اِنھول نے آٹھ کر اس کے منہ میں مبتی حجونک دی اور کینے لگا ، ۔ رسول خداصلی الشرطیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ " نعربیت کرنے والول کے منہ میں بیٹی ڈوالا کرو " برکسی کو سلام کرنے میں بیل کرتے تھے ، میں بیٹی ڈوالا کرو " برکسی کو سلام کرنے میں بیل کرتے تھے ، عرب ب

سَرْجَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

## حضرت الوذر بحقارى ضى السرعة

صبیب غلاصلی الندعلیہ وسلم کے بہ بہت ہی خاص محابدل میں میں - اسلام سے بہلے ہر اور اِن سے کینے وا سے سب

وكيتي اورسك ماري من منهور تقع مد بيرخود اكبلي حان سع برے برے قاطوں میر جا بڑتے ، مسافروں سے لڑتے اور ان كا مال لؤسط لائے تھے۔ برعجب مذاكى شان الك باد اجائك ران كا دل اليها بلياكم لوث ماد الله وم سے حجوا میا اللہ اللہ اللہ کرنے گئے۔ اس وقت کا اسلام اور اسلام لائے والے صلی الترعلیہ وسلم ظامیر نہ ہوئے تھے۔ لینی حضور ص کو سمیری نہیں ملی تھی ، مگر بیر اس وقت تھی عدا كو اليا ما سنة اور مبول كى يؤجا نهيل كرف يقي رسب سه يهيك مسلمانول كالبانجال منبريح ال صبب مداصلی الندعلیه وسلم کی حبب ریفی خبر کمی توسیم سنے ، اسلام لائے اور اس س سرے سرے وکھ اکھا سے ، فوب مارے بیٹے گئے گریہ اپنے ایمان اور اسلام بی طرسے کے منکلے - کیرا سینے دونو کیا بیول کو کئی اسلامی برادری میں شاہل کرلیا اور ان سب کے اثر سے ان کا ا دھا قبیلہ نو آتھی دنوں ایان کے آیا ، آدھا بجرت کے

بجد مسلمان سوكرا ب

مرسير سنرنيب سي زياده ال حضرت صلعهم کي حدرست بي حاضر رہاکرستے کے یا کھرمسجد میں یا اسٹے گھر بھتے التد الشركميا كرسته وثبا اور وثبا داري سك كامول سيرالك تحلك رام كرسة عصم إلى سيم عنسبيها عدا ملى العرطبه والم را تحقيس " مسيح الاسلام" فرما بإ كرست يحتم - حصور كل وفات سے لید نو اور بھی کسی باست سنت کھی سروکار نہ رکھا ، بھر می دست ارتبا شراعب ای این اگر سرب حضرت اید کر صدرين را بي جنست كورسارهارسي أو دل ادر كمي الوسط كباء شجه کیا اور مرسینی کی گلبول سے ول کو وحشت برو نے لگی ا الم أحر شام عليه عدد

مضرست عمراه کے بعد اسلامی سلطنت اور کھیلی اور شان مشرکت شوکست اور خالشی با تول میں طرفتی فرد میں مرفتی میں مرفقی میں مرفتی میں مرفقی میں مرفتی میں مرفقی میں مرفتی میں مرفتی میں مرفقی مر

نے خزالے کھرسے ، برسے برسے میل سے اور شال وال وليال كموى بوس ، اوك عفركما المال كموى بوس الوك و الد ورم وي سادة رمن سبن عاسية على عن حبل كارسول عدا مر زانہ من علی کھا ہ ان کا عقیده اور کینا به نقاکه کسی مسلمان کو به حق تهیں ا که وه دوسرول کوشکا کھو کا دیکھ کر کھی اسے سیا و ولست بنورسے داور اسے دیائے رکھے۔ شام کے بڑے بات لاگول کو سختی سے تو کئے کھے ، شال شوکمت سے رسمے والے امیروں کے بارسے میں فرمایا کرتے ،۔ رکھی لوگوں کے بارس س فران مجید کی به آبیت انزی کفی که ۱۰۰ " جو لوگ سونا جاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو مراکی راه میں نہیں آگھا تے ، آگھیں بیدے ، ک سخت عداب کی نوید بینجا دو امير معاوية ره اور لعص دوسرے طرے مرے عابدا این کے معنی کی اور سمجھے سمے ۔ لینی بر بہودلوں سے بات

میں ہو یا اُن لوگول کے لیے جو سونا جاندی جمع کرکے زکوہ ادا نہیں کرتے لیکن حضرت ابد در رخ بہت سختی سے البے لوگوں بر طعن کرتے تھے ج

المبرمعاويدرة كے دكھا أكريي رنگ ريا تو ننابدمشكل مرجائے ، اکفول نے حضرت عمان عنی رض سے کوشن کر رانصیں مرمینر شرلفی مجوا دیا۔ حضرت عثمان رط نے ران کی برى أو كلمنت كى اور بيت فاطرست ركفنا جا با مكر الخول نے فرمایا: "مجھے تنطاری منتیا کی الکل ضرورت نہیں" \_\_\_ کھر آس وفنت کے مرسینے والول کا تھی کھے اور تھی رنگ نفا اور سر اسى بلے نے ساوہ انداز میں تھے ، ایکنیں دیکھ دیکھوہ لوگ اچنبھ کرنے تھے ، جہال بہ جائے لوگ ایکنس گھیر سیستے، براس بات سے بہت گھراتے تھے۔ آخر کہ کے قرسب ربنده نامی ایک گانو می جارسد جد نربذه والول في الخصيل المفول المفاليا، كالمراورلوكول دعواق کے مسادلیوں) کے کہا عثمان رہ نے آئی کے ساتھ اتھا

سادک نہیں کیا ، اگر آب اکھ کھڑے ہوں نوسم آب کے سائدين - أس سرحضرت الودرم في فرايا المعمالو! إس معاسط من مر مروه اور دمجود است عام (عليفه) كو ذليل نه كروسس من البيا البين حاكم كو دليل كيا اس كي توبيقول نهين برسكتي ـ اكر عنمان رخ مجھے سؤلی برکھی جڑھا دیتے تو بھی میں نہ سبنا اور اسی میں اپنی تعطلائی جانتا ہو صديب خواصلي الشرعليه وسلم كالمبادك وكر حجرا تدبيب حضور مركو خليلي ، خليلي كركمه با و كرف في اورحضور صلى الدر عليه وسلم كے ذكر تبريس مجوث كاؤٹ كے دو نے لكنے سے اور اسکل سے باب بوری کر بات ہے ، فرما یا کردنے :- میرے دوست (رسول ما) صلحم نے مسكين كي مين ادا) مسكين كي محبث ادراس سے لمنا مملنا دم) استے سے کم درجے کے لوگوں کو دمیمنا اور طرست اوگول کو نه دیکھنا دس سوال کسی سے شرکرنا۔ رس) كني والول سے الجما سلوك كرنا. ده) باست الجما

کہنا (۱) فدا کے معاملے ہیں کسی سے نہ ڈورنا (۷) لاول دلاقۃ کرٹرٹ سے بچڑھٹا۔۔۔ حضرت ابو ڈررغ کی باکیرہ اور الحک زندگی ہیں بیر مب بانیں پائی جاتی تحقیل مہ صفرت ابو ڈررغ کی موت عجیب طرح سے ہوئی۔ ربذتہ ہی ہی بین سے کم آخر وقت آن بہنچا۔

بیدی صاحبہ فراتی ہیں : جب آبو ذر رہ کی حالت نازک ہو ؟ بیں ہو کی تو میں رونے گئی ۔ کہنے گئے کیوں رو تی ہو ؟ بیں نے کہا : آپ بیہاں ایک بیابان جنگل میں ونیا سے ہدھال چاہتے ہیں ، یہاں اتنا کیڑا نہیں جو کفن کے کام آکے۔ فرایا رونا بند کرو ، بیں تحییں خوش خبری کنا تا ہوں ، میں نے مبیب خواصلعم سے شنا ہی کہ جس مسلمان کے ذرا میں بی یا نین اور کے مرعے ہوں ، وہ اس کو آگ کے عذاب یا نین اور کے لیے بی ہوں ، وہ اس کو آگ کے عذاب سے بیجائے کے لیے بی بین ہیں ہیں گ

اش ونسن جند آدی تھے ، ایک بین تھی تھا بحضورہ نے فرایا تھا کہ تم بین سے ایک جنگل میں مرسے کا اور اس

کی موت کے وقت وال مسلمانوں کی ایک جاعت رعبیب سے اپنے جائے گی " سے اس کے گی ان بیل سے سب مرجکے ہیں ، لئی ہیں رہ گیا ہول ، اس لیے یقین ہے وہ عبال میں مرنے والا میں ہی ہول - میں قشم كما "ما بيول كو ندس حفوط كينا بول ندكية والعالج جھؤٹ کہا تھا۔ اس لیے داستہ پر جاکر دیجھو، بہتاہی مد صرور آئی سوگی به س نے کہا:۔ اب تو ماجی لوگ بھی عامی اور راسته سن سان پرای فرما يا د بيس ، تم جاكر ديكيونو د س توس دوری بوی کی اور ایک طیلی بر جا کھری ہوئی بار بار دیکھنی تھی کہ شاید کوئی آتا ہوہ لیکن تھر گھائی موی اور آن کی دالودرم ) کی خبرلیتی - اسی کیاگ دور اور دیکیم کھال میں آیک بارکیا وکھنی میدل که دور کھ سوار سے ہیں بن نے اشارہ موکیا قد تیری

سس آکہ میرسے باس تھیرسے اور بوجیا کہ یہ کون ہی ؟
میں سے کہا ؛ الو درم

أن لوكول من يوجها و عبيب خلاصلي الشرعليه ولم مرصحابي ؟ بين من كما و الم الم

اب وہ نوگ ابو ڈررم کی طرف بڑسھے۔ پہلے ابو ڈررم نے ان نوگوں کو رسول عدا صلعم کی پیش گوئی سنائی بجرستم دی کم ننم میں سے اگر کوئی ادنی سرکاری عہدہ دار دعائم ) بھی میو بھے رہ کفنا سے اگر کوئی ادنی سرکاری عہدہ دار دعائم ) بھی میو بھے رہ کفنا سے ۔ اتفاق کی بات آن میں بس ایک انصاری فوجوان البیے مسکلے۔

ان الضادی سے کہا: چھا! میرسے باس ایک جادرہ کو اور دو کیرسے اور این جو خاص میری مال کے ما خفر کے اور این جو خاص میری مال کے ما خفر کے اس میں میں میں میں میں ایکی میں اس کے اس میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں اس کو کھناؤں گا۔

مضرت الدورم سف فرايا بر إلى ميالى تم بى كفنانا -اس سك بعد حضرت أبو ورم سف وفات يائى مدان لوگوں میں ایک منہؤر صحابی حضرت عبداللہ بن مستوُّد رخ بھی تھے بد

یے مل کر وہیں وفایا یہ اللہ تعالیٰ عندی مرجی اللہ تعالیٰ عندی مرجی

# و ٢ حصرت المان فارى وي الموسم

اسلی وطن اصفہان تھا، اِن کے ال اِب بیودی شفے، جی نامی گاڈو کے زمیدار۔ اِب اِنصیں بے حد جا ہتے تھے۔ اور گھر کے اور گھر سے اِسر نہ شکلنے دیتے شفے اور گھر کے اُتش کر ہے کی وکھر بھال اِنھی کو دے رکھی تھی، نرببی جش اِن میں بچین سے رہا۔ ایش ریستی سے زمانے میں بھی اِنھول اِن میں بچین سے رہا۔ ایش ریستی سے زمانے میں بھی اِنھول اِن میں بھی اِنھول اُن میں اُنھور سند شکانے کا موقع مل گیا ، ایک جگا

عيسائيول كالبرع طرا ، كرهاس اس وقست نماز سورى تفى عبدالبول كي عبادت كاطراقير إنصبي البها عبايا كراك وم لول المنظم: " به بارتبه الله المسلم بارتبه المن القيام " كرما مل البياليا زاز سوعلى أو إلحقول سنه عيسالبول سع كحيه اور حال الديحها معلوم الا الشام اللي عنيسا ميول كا طرا ليسيوا رميا الو ا اس کے بھرکہیں شاموں شام گھروائیں آکے تو باب کے يوجها: الحيى كس كهال رسيه؟ المفول نے ماجر بهان كباتواب ت كها: وه نرسيس مخما دسي نرسي سي يا منك كي البيل-مكر به لوسك: مناكى فتم وه غربها بهارسه فربها سس كهيس اجها يوج

اس بات سے بان کے باب کو ککر طبی کہ الیما نہ ہو یہ عبسائی موجا ئے۔ وقعیں بطریاں بہنا کر قبید کر دیا۔ مگران پر اقد وہی وقت مواد تھی ماکسی فرنسی طرح یہ قبیر سے تکل آئی تا فلے کے ساتھ شام بہنچ کئے، وال کے جرے یا دری سے ساتھ شام بہنچ کئے، وال کے جرے یا دری سے سے اور ابنا فرمیب برل کر عیبائی ہو گئے۔ اب ون دات

گرما بیں خدا کی یاد میں ریا کرتے ۔ لیکن گرما کا وہ ٹرا بادری
کچھ اجھا اومی نہیں تھا ، جب وہ مرگیا تو اس کی حگہ جو ام دھی
بادری بنایا گیا وہ سے نے بڑا عابد زام اومی تھا۔ جب اش کا
وقت آخر ہوا تو الخول نے پوچھا اب کیا حکم ہو ، میں کیا
کرول ۔ اس نے کہا : ۔ سچے عیسائی توسب مرکھب گئے ہاں
موصل میں صرور الشرکا ایک بندہ ہی ، جو سچا عیسائی ہی،تم
اس سے جاکر مانا ہ

اب بی شآم سے موسل بہنچ اور ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے وھونڈ نے اس باوری سے ملے ، ماجل بیان کیا ۔ سے جے وہ باوری کی خرمت میں رہا کرتے ، کھی بزرگ ادمی تفا ۔ اب بیر اش کی خرمت میں رہا کرتے ، گر کچے ہی دِنول پیچھے وہ بھی ونیا سے بسرھار نے کو ہوا تو العول نے اس سے بھی بوچھا : اب آپ کا کیا عکم ہی اب میں کہاں جاؤں ؟ اس سے بھی بوچھا : اب آپ کا کیا عکم ہی اب میں کہاں جاؤں ؟ اس سے بھی با تھی نشان بتا یا ، موضل کا باور ایک آدمی کا بیتہ نشان بتا یا ، موضل کا باور ایک آدمی کی بسا تو بید دول سے بھی علی کھڑے موضل کا باور کی کیا بیتہ نشان بتا یا ،

ہوئے۔ نصیبین سنچے اور اور اور محصے کھھاتے اس یا دری کی فدست میں ماضر ہوئے۔ یہ یادری تھی ولیا ہی عابد زاہد مكل حبيها كم موصل والے يا درى في بنانا كا الكرحب أس كا وفت تھی اخر میوا تو را تھول نے اس میں کھی کسی اور سررگ کے بید یو جھا۔ اس نے کہا عوریہ جانا بد اب بہ عوریہ پہنے اور کھوج لگاتے لگاتے وہال کے باوری سے کے ، اس بڑرگ باوری کو اپنی بوری داستان منائی ، ده سن که خش بوا- را تقین یاس رکھا، وه بھی اللہ کا نیک بندہ نفا گر حب اس سے بھی جھرتے کے نو راکھوں نے اس سے بدخیا: اب آپ مجھے کس ا کے والے کرتے ہیں ا عموریب والے اس بردگ باوری نے بلوی محبت سے کہا: بیا! اب ابساکوی تہیں کہ اس سے ملنے کی ہیں

متھیں صلاح دول - بال وہ بنی دصلم) اب طلاسی ظاہر ہونے کو ہے ہو عرب کے رنگینان سے حضرت

الباہم علیہ السلام کے وہن کو کھرستے زندہ کرسے گا۔ اور مجورول والے سیر میں ہجرت کرے گا۔ اس کی فاص خاص نشانیال بیری کر وہ صدیے کو اسے سلے حرام ہا ہے گا مگر مرب فیول کرسے گا اور اس کے دونو شانول کے بی میں نبوت کی جہر ہوگی نشانی کے طور پر ب يس تو بير السركانام سلي ابي وهن بيس الي قاسف كيساند عرب کو سیلے۔ گر ان قافلے والول نے دھوکا دیا۔ مربتہ سرلین کے قریب ایک علمہ بینے کر رائمیں علام باکر ایک بیوری کے على بن حوال والحول نے تھے رفید کے درخیت دیکھے تو دل می دل میں توش منے کہ ہو نہ ہواب وہ نبی دم ملئے سی کو ہو اس نوستی میں اپنی علامی کی تھی برواہ نہ تھی۔ حدا کا کرنا اِن کے اقا کا بھیل بھائی مرتبے سے کہیں اپنے بھائی دلیتی ران کے آقا سے سلنے آیا۔ ان کے آقائے رکھیں اس کے ماتھ یکے دیا اور وہ ایک مرتبہ ہے گیا ہ غرض حضرت سلمان رخ غلامی در غلامی کی سختیال

سبنے ہوئے مرسے مینے ۔ اللہ اللہ! اس علاقی برہزارول ازادیال قربان که اسی سلسلے سے بیر عدا کے سیھے دين كا ساع ياسته بين عصيب عدا صلى الترعلب وسلم رکے در کا بہتے جاتے ہیں۔ رانھیں اب بورا بفین کہ ضا عاہد بہاں ضرور اس نی م کا دیدار ہوگا یہ نبر وه زمانه تفاكه حبيب طراصلي الترعليه وسلم مكه سے ہجرت کر کے مرتبہ شراف بہنے گئے کھے۔ اِکھول سے مجی حضور م کے چرہے سے او دل ہی دل میں شوق کے مارسی سے ناب سے رگرمشکل بہ تھی کہ اینے آنا کی حاکری سے ہی تحقیٰ نہیں ملنی تھی۔ لیکن رسید برابر اسی توه س پ آخر کسی ندکسی طرح بیر حضوره کی خدمت بیل بینج اور باری باری سے وہ تبنول نشانیال دیجیں اور ماسیس جو عمور بر واسلے بادری سنے بنائی تھیں ۔ جس بورا اطمیان ہوگیا تو روئے ہوئے حصورا کے قدول

میں گرسنے کو ہو نے د حبيب خدا صلى الترعليه وسلم في إن كا عال يوجها تو را کھول سے ہم اپنی پوری واسان کم مناع آل جضرت صلعم کے یہ عجیب کہائی دوسرے صحابول کو بھی سنوای ۔ عرض بیر سیے دل سے اسلام اور راسلام لاست والے رصلعم) بر ایمان لائے ، مسلمان ہوئے اور اللہ حضور موسلے ان کا قدیمی نام ماہد بدل کر سلمان رکھا اور خير كالقب ديا - كيم كيم دوز لعد صبب فرا صلح اور دوسرسے مسلمان کھائیول کی مرد سے رانھیں علامی سے تھی مخطر کارا بل گیا ، بر آزاد برگئے ۔ حصور نے اب اب الفادي صحابي حضرت الو درداء رم کے ساتھ ران کا والماع ماده كرديا-

اب ہے ذبادہ جبیب خدا صلی الشر صلی الشر علیہ وسلم کی ضرمت میں حاضر دیا کرنے ۔ برد اور اُحد کی لاا کیال نو اُن کی غلامی کے زمانے میں ہوئیں گران کے بعد خندق کی اُن کی غلامی کے زمانے میں ہوئیں گران کے بعد خندق کی

روای اور دوسرے معرول میں برابر شرکب سے ال حضرت صلعم کی وفات سرلف کے بہت دن بعد سر عراق میں مالیسے اور ان کے وہی معامی حضرت ابد دردار رم سام س الك بالد جصرت أبودرداء رض في الحيس لكها كم تم سي بحصرت کے بعد ملا نے مجھے مال و دولت اور بال بخول سے نوازا۔ مصرت سلمان رخ نے جاب ہیں لکھا کہ" یاد رکھو مال و دونست اور اولاد کی کثرت میں کوئی خبر تہیں عجبر اِس بیں ہو کہ علم طرصے اور محارا علم محصیں نفع سنجنے ، مون کی بیاری میں برسے تو بھیور صحابی حضرت شعد بن ابی وفاص رخ نے ان سے کہا بد کوئی تصبحت فرماستے۔ حضرت سلمنان رم کے کہا : کسی کام کا بھی ارا دہ کرویاسی بات کی فیصلہ باکوئی جیز نقشیم کرو تو خدا کو باد رکھو۔اسی طرح بہاری بی کے موقعے برلوگوں سے گویا وستن کے طور بر قرایا :۔ " تم میں سے جس سے ہوسکے اس کی الوشش كرسے كر ج ، عمرة ، جهاد يا قرآن بيسے بوك

جان دیے۔ رسی و تحر لین برے برسے کا مول باکندی بالول اور حباست كي مالمت بين نه مرسه ك برسے ہی عابد ، زاہر ، متعی اور بربرکاد سے۔ بلہ ساری زندگی نباست تنگی شرشی اور سختی سے کافی - حضرت عروم کے زیا سے میں یہ مدائن کے کورٹر سے۔ ان مراد شخواه بالنے کھے گر اس وقت مجی باس کھے نہ رسینے بانا، سي مزاكي راه س سط جا تا كفا به للكن رسيانبين دغيرمسلم زايرول كى سى دنيا سس بيدارى) سکے بھلانٹ کھے۔ اِن کے دبنی کھائی حضریت ابد درواء رہ رات رات معرناز برسفته ، دن س دوره رسفت - مضرت سلمان بع الن سيم ملغ كو اكثر أن سيم كم حايا كرست سيم الك دن حضرت الو درداء رم كى بيوى كى بلرى مرى حالمت د کھی تو ان سے بدھھا کہ بہتم سنے اپنی حالست کیا بڑا رکھی ى و أكول نے كيا : - ين كس ليه بناؤ سنگار كرول، مخفارسے کھائی کوتو ونیائی ضرورت ہی ہیں رہی۔ حضرت

Marfat.com

سلمان رم سن الو درداء رم كو سمحها باكم سر تصبك تهين فرابا تم پر محقارسے رب المحقاری آنکھ ، مخفاری بھی سب کا بی ہے ۔ روزے کے ساتھ افطار اور جا گئے کے ساتھ سونا اور آرام بھی ضروری ہی۔ کھر بی معاملہ صبیب خدا صلی اللہ عليه وسلم بي سامة أيا تو حضور في حضرت ابو در داء رفع س فرما با و سلمان رفو تم سے زیادہ دین سے واقعت ہیں ا ران کے دہنی علم کے بارے میں حضرت علی مرتضی رضی الند عندا کے ایک دفعہ میر قرما با کرسلمان رخ کو علم اول اور علم تخرسب كاعلم نفا، وه البيا دريا في جركبي نبيس سوكها وہ ہمارے اہل بیت میں سے معمادل سے مراد تھی اسمانی کتابول اتورست ، زبور ، انجبل ) کا علم اور علم آخر سے مطلب ا، قرآن مجبد کا علم ہے اور اہل سبت میں ہونے کی بات یہ م کر کرت میں ران کا کوئی خاندانی رشنه نہیں نھا اور درمار نبی میں ران کا طرا رسوخ نھا ، مضور نے رفص ابنے اہل ببت میں داخل مركبيا تفاي

بڑے فیاض ملکہ لکھ لسط تھے۔ مرائن کی گورٹری کے زمانے س جو شخاه منی سب کی سب ضرورت مندول س مانت دیا کرتے تھے۔ اور خود طبائی بن کر سبط یا لئے تھے۔ اس میں بھی به بونا كر الك نبائي غوكام جادى ركھنے كى نبت سے بجا ركھنے الكيب بنهائي خيرات كرويت - اور باقى الك بنهائى بال بخول براگلی ب عالمول کی شری فرر کرتے تھے ، جب کوی رقم بل جاتی تو صریت شراعب کے عالمول کی دعوت کرتے ہے ، شرضى الله تعالى عته

سابا حصرت قالدین ولیدر می السرعت مادن الله دهذا کی الدی الدی الله علی الله فالدی الله فالدی الله دهذا کی الله فاله فاله فاله بنا جو مبرب هذا صلی الله علیه وسلم فے دیا تھا ۔ اسلام سے بہلے بھی ان کا گھرانا طری عزمت رکھتا تھا۔ بہر سالادی اور فرجی کیمیپ کا دان کا خان دان کا زمان اور فرجی کیمیپ کا در تام الله کا زمان اور فرجی کیمیپ کا در تام الله کا دمان اور فرجی کیمیپ کا در تام الله کا دمان اور فرجی کیمیپ کا در تام الله کا دمان الله

أما تو راحتی کو بر عبده رال- اسلام سے بہلے اسلام اوراسلامول کے جانی وسمن سفے ۔ اُحد کی لوائی میں کا فرول کے سرریک تعے اور رائعی کی جنگی جال سے مسلمان صبی ہوئی اوائی المرسك اور بهدت تفضال المفانا برا يه مر جب بر اسلام نے اسے آل حضرمت صلعم نے کئی راحبی إس عرفت سے محروم نہیں فرما یا۔ اس کا بہت اتھا انٹر نہوا اسلامی فقومات میں ان کی فاطبیت سے بہت مرد می کوئی سوا سو لواہول میں اپنی قاطبیت کے جوہر دکھلا سے ۔ بالبنت كهرهم مجى ابيا نه كفا جو زخمى نه بوا بو- آخراخ میں کہ حبت کو بردھارا جا سنے تھے یو لے کہ اصوس! میری سادی زندگی تو لام می کئی پر آج لبتر براط بال رکورگوسکے اجان وے رہ ہوں ہ

الترمیال نے بان کے فدمول میں کچھ الیبی برکست کھی اللہ میں کھی اللہ میاں سے اللہ مقال میں کہ مورکا درخ کو سے کا میاب ہی طبیق ، خود حبیب خدا صلح کو ان کی بہادری اور حبا کی خاطبیت بر آنیا کھروسا تھا کہ

جب مہم ان سے سبرد بید جاتی تو حصور صیفت بیوجائے۔ ایک د فعد ال حضرت صلعم کے فرمایا ہد " فالد رفع کو تم لوکساکسی فلا کی تکلیف بنه دینا - وه حدا کی تلوار بو د الك ذا في سي لعن جو في بي كور مديد وكان مورك الولكر صديق رم كے زمائے ہيں تعبی مسلمانوں نے زكوہ ديا سے انکار کیا ۔ رکھوں نے ان پر جہاد کیا اور سب عمل کھاک کردیا۔ حضرت ابو کمر رض نے رکھیں ایران کا مہم ہر بھیجا تو مجھے ہی روز ہیں راخوں نے مکول کا نقشہ بدل دیا۔ مگر مسلمانوں کو نتے ہوی ۔ میر عواقا بسیح کے ، وہاں تھی بڑے بڑے مبرکے سرکے جنگ جادی می که حضرت ابو مکررم جنت کو سدها دا مگر راکھوں نے اس بات کو لوگوں سے حصا با تاکہ سلانا کے دل نہ توہی ۔ جب معرکہ سر ہوگیا نت بوگول کونیا مزاج میں خاصا نیکھا بن نھا اور اپنی بات کے آ بڑے بڑول کی بات کو مال جاتے سے یا ہے یہ

کھے بڑے بڑے کام خود ہی کو لیا کرتے تھے۔حضرت ابو کررہ انحیس برابر اس بات پر ٹو کئے دیے ، حضرت عمردہ کو صلاح دینے کہ خالدرہ کو معزوہ کو صلاح دینے کہ خالدرہ کو معزول کر دینے۔ لیکن حضرت ابو کمررہ فرائے : ۔ " نہیں معزول کر دینے۔ لیکن حضرت ابو کمررہ فرائے : ۔ " نہیں معزول کر دینے۔ لیکن حضرت ابو کمررہ فرائے : ۔ " نہیں معزول کو دیام میں نہیں کرسکتا ۔ جس کوخدا میں نہیں کرسکتا ۔ جس کوخدا میں نہیں کرسکتا ۔ جس کوخدا نے بہنام کیا ہے ۔ ا

نہار ہول سے سالاح سے اسلامی سے سالاح صرف الوعلياده رم كے بارے میں لوگول سے مكارمكا كے فرالا "السب المرت كا أكب المن تم بد الميركيا كيا بو مطلب ب عما كر ان كي اطاعت كرما \* اسلام کی راه میں اپنی کل یو کی لگا دی کی ، سرے الكولم الله على وقع عبي مراصلي الترعلي وسلم سنے حضرت عرب کو ذکوہ وصول کمسنے کو بھیجا کو راکھوں کے ویدے سے رامکار کیا ۔ ال حضریت صلیم کے منا تو فرمایا " خالد بدتم وك ديادى كرت بهو، اس سے توابا س ایجه بهاد س لگا دیا، اب اس بر دوه کسی ؟ صبيب عدا صلى المترعليه وسلم كي ذانت بالركات سنه طری ہی جیسے اور عقیدت کھی ، اسی طرح مصورط سے تعلق رکھنے والی جیزول کی بھی سے قد قدر کر ستے سے ال مضرب صلی النتر علیہ وسلم کے موسے میارک ریال شرافیہ تویی میں سلوا ہے کھے ، اس توبی کو اور صاکر ران میں

جانے تھے۔ تیرموک کی مشہور اطائی میں وہ ٹوبی کہیں كركتي توبهت برنيان عظم ، آخر بري تلاش اور تك و دو کے لید وہ مل گئی " شب راکھیں اطبیان ہوا یہ مصرت عربة في تعن فاص بالول كا خيال كرك ان سے سیم سالاری سے لی تھی مگر دہ ان سید ناداض نہیں سے ، نہ سے حضرت عمر رہ سے۔ اس کے بعد بھی بہتیرے معرکوں میں ایک سیاہی کی طرح شرکیب رہے۔ مصریت عمر آن سانے را تھیں گورٹری دی گر راتھوں سنے خود ہی تھور دی بد رسول خدا ضلی الترعلیہ والد وسلم کے حکموں کے

رسول خدا صلی القد علیہ و اللہ وسلم کے حکموں کے اس اسکے عام یا توں ہیں بہت نرم ٹیر جائے تھے۔ حضرت غار بن یا سررہ سے ان کی ایک دفعہ کچھ کرار ہوگئی۔ افاق مخصوں نے سرکا ر سکے دربار میں فراد کی انفاق سے اسی وقت کہیں یہ بھی بہنچ گئے اور حضور م کے سامنے بھی رہنج گئے اور حضور م کے سامنے بھی راخوں نے حضرت غمار رما کو مبرا بھیا کہا۔

حضرت عاد رم المحدل من النو كر لاك اور عوض كى: حصورم ران کی زیادتی دیکھنے! س مضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے سرمبادک الطاکر فرما ما المرا المعلى ال بعض رکھتا ہے۔ حضرت خالدرہ حصورہ کے اس فقرہ سے کا نب کے دہ کہا کر نے کہ داش وقت سے) عارب کی خوشی ماصل کرنے سے زیادہ میرسے کوی چیز سنجے بیاری نہیں تھی ۔۔۔۔۔ و خرز تعول سنے حضرت عار رم سے ال كر الحبي مناليا ا مرضى الله لعالى عته

### العال

عبيب غدا حضرت محكر رسول الشرصلي الشرعليه وأله وسلم كم رصحاب س، كبا جهاحرين اوركبا المصاد ، مجى سارست بينوا ابي ال جهاجرين كا درجه كيوزياده بولكين العداري كسى سعم بني الصارسي حضور صلى الترعليه وسلم في فرايا : "ميار خون محماد خون ہو ، میں تم سے اور تم مجھ سے ہو ؟ بول سرکام کا ایک سبب بهرسی ما تا بو، بههی تووه، وه نہیں تو بیا لیکن سے یہ ہم سکتے کی زمین حب سلمانوں کے لیے مگ ہوگئی تو مرتب ہی میں اطمینان نصیب ہوا، مرتب والول نے جی جان سے اسلام اور اسلامیول کی مدو کی اورسب سے زادہ اسلام لاسنے والے دور) کے لیے اپنی حال ابنا مال عزیز نہ رکھا راسی سے وہ انصار کہلائے ، لعنی مرد کرنے والے ، الجمی تک مہا جہ صحابہ درض کے حالات ایب بڑھ سکے ہیں۔ اب انصار صحابہ درمز) میں کے جند خاص خاص بررگول کا حال

مرصے ۔ بقین ہے کہ خدا جا ہے سبھی کی سیرندں سے سکھنے والے بہرت کے سکھیے والے بہرت کے سکھیں سے اللہ کا کوشش بہرت کچھ سکھیں سے اور اپنی سیرنیں اجھی کرنے کی کوشش کریں مسلے ،

الإرتفرت الوالوب الصارى وي السروير

نجار نامی منهور قلبلے سے تھے اور بھی اس قلبلے کے سردار تھے نجار سى من حضرت رسول فلا صلى التدعلية وسلم كى المعبال على سر المرت کے موقع بر اول تو سمی حضورہ کی راہ سی ابنی اپنی ملکس مجھا رہے تھے۔ لمکن مجار والے الے الے الے سنفے۔ سرایات اے مرح مرح کے عرص کرنا : یہ گھرماضر ہی ليكن أنب كس سے الكار فرائے! خواكا كرنا حضورہ كى اولى ا على على ولال عمى جهال حضرت الوالتيب رفوكا مكاك نفا-اب را کھول نے عرص کی عصورہ ! میرا گھریہ ساست ہو! ليكن اب كفي مشكل مي كاسامنا على - اخر سيطى والى كنى نويان بی کانام نکلاراب تو مارے فرشی کے بیر کھولے نہ سماتے تھے۔

کوئی چھے جیسے حضور م راتھی کے مکان میں دسیے۔ مکان کی دو منزلیں تھیں " ادب کے خیال سے بہلے فود بنجے رمنا طوکیا اور "أل حضرت صلى الترعليه وسلم كا انتظام اؤركى منزل مي كياليكن حضور سنے کھے سوج کر بیتے ہی رمینا نبیند فرما بلسسہ ہوئے والی بات اليب دات بإني كا برتن توس كيا ، يا في كيبل كيا ، معمولي تحيت تحقی ، ایمول سنے سوچا ایسا نہ ہد بانی بینے طبیکے اور حضورہ کو منكليف برو- اس كيا بفول سن ابنا اورصنا بجيونا كي بافي بر وال دیا کہ یائی اس میں جذب ہوجاسے! جادسے کی دن کھی ، ساری راست محصر سنے کئی ۔۔۔۔۔ ایک ادن دونو میال بیوی کے دل بی ہے بات سمائی کہ سم اؤر اور حضور استے، بہ تو طفیسیس تهیں - اب سادی دانش کونوں میں دیکے رسے اور صبح درخواست کی :- حضورط تو آوید رئیس علام سینج سی دہیں سيكه اسب ال حضرت صلى الشر عليه وسلم سنه إن كى باست مان لى اور بالاخان بررسنے کے ا جاب اور جاد کا زمانہ آیا تو بہ صورم کے زمانے میں

Marfat.com

ہرمعرکے میں طریب طرول کے برابر ہی شرکی دیے۔ مصورا کے بعد میں مین مجھ جہا دہی ہیں گذری ۔ فتطنطنبہ کی جہم بی شركي سفے ليكن أنهى دول ولال والمنظى اليكى بهاد ہوك يوجهاكيا و كوى وصيت ! فرايا وسين كى سرحد مي جهال كا ماسكومبار جناز و-رماكر دفن كرنا آخر اسى ببادى بس وفات یای۔ فازی مخصار سی ان کا جنازہ سیمال ا کے برسے رات کے اندھرسے میں کے جا طلعے کی دلوار سلے دفایا ہ برسے فاصل کھے ، دین کی ہاتوں میں میا در میر د کھنے کھے طرسے بڑسے ان سے مسائل دوین کی بانیں) بوجھا کرنے ہے۔ جب کھی بات میں حفکوا ہدتا تو عام صحاب ال سے یاس آگرفیصلہ کرائے تھے ج سنتی بات کہے میں کیمی نہ ہو گئے اور شہدے برول سے نہ دینے تھے، مصرکے گورنرعقبہ بن عامر جہنی رفو عامی کومغرب كى نازس الب روز كي دير بوكى ، إعول في يوجها ، بركيا حضرت عقبہ محمی محل بی تقے " انفول نے جواب دیا ایک کام

میں مینس گیا تھا، افول نے فرمایا؛ تم رسول فدا صلی الشرطلبہ
وسلم کے صحابی ہو، لوگ محصیں کے، ال حضرت صلی الشرطلبہ
وسلم اسی وقت طبر صفتے ہول کے . لیکن حضورہ نے تومغرب
کی نماز میں طبدی کی "اکبید کی ،

حضرت فالدبن ولیدرم کے بلنے حضرت عبدالرجمن رم نے الیک میں جار قبریوں کو بندھوا کر قتل کرا دیا۔ ایھوں نے الیک میں جار قبریوں کو بندھوا کر قتل کرا دیا۔ ایک فرمایا ہو۔ الیک وحتیانہ قتل سے حضور م نے منع فرمایا ہو۔ اور میں تو اس طرح عرفی کا مادنا تھی لیندنہیں کرنا ہوں ؟ مرضی الله تعالیٰ عنه کی سندنہیں کرنا ہوں ؟

## الملاحض ألى بن وسياري للرويم

حضرت آئی را نے اسلام سے پہلے بہودیوں کے عالموں سے بہلے بہودیوں کے عالموں سے بہلے بہودیوں کے عالموں سے بہت کچھ ماصل کیا تھا اور تورآت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارین دخوش خبریاں) تھیں اکھیں خوب بہجائے تھے۔ اور کھی دوسری گہری باتوں کو احتی طرح

جاسے کھے۔ اسی سے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا اورجب اسلام لاست تو اسلامی علوم میں تھی سیت طوا درجہ بابا ، خاص كرقران من رحبب أل حضرت صلى التدعليه وسلم عربين لشرك لاسے توسب سے بہلے مزاکا کلام لکھنے کا کام رہی کو ملا۔ قران کے حفظ کرنے کا خیال تھی سب سے سیلے راتھی کو ہوا رسول خلاصلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے ہی بورا قرآن مفظ كرليا عقا - أل حضرت صلى الندعليه وسلم كے سائے الج مزدك سنے ، جھول نے بودا قرآن باد کرلیا تھا۔ بران س برص كر تھے۔ رسول خلاصلى الندعليہ وسلم دان كے قائل تھے ، بہاں اک کو خود حضور ان سے قرآن کا دورہ کرستے تھے بی سال أن حضرت صلى الشرعليه وسلم كى وفات مهوى تو حضوره کے حضرت الی رہ کو بورا قرآن منایا اور فرمایا الحجہ سے حبرال سف كما نفاكم أبى رفوكو قرآن منا دول بد را کھول کے ایک ایک حرف خاص رسول مذا جملی اللہ عليه وسلم كي سرادك زبان سي سنا اور يادكيا كفار الحصيل إس

ات كا اليما سونان د مكيم كر حضورا مجى را تفيل قران سكوان م ليس خاص توجه فرات عف اور دوسرے بصحاب كے مقابلا بيس بير آل حضرت صلى النّد عليه وسلم سي كوى ديني بات بير بير آل حضرت صلى النّد عليه وسلم سي كوى ديني بات بير جھتے جھجكتے بنر کھے ا

حضرت ابو مکرصدای رہ کے زمانے میں قرآن مجبر کی تربیب کاکام شروع ہوا۔ بہت سے صحابہ اس کام میں لگے حضرت آئی سب سے سردار نبائے کئے۔ یہ بولئے جائے دوسرے لکھنے جاستے ۔ کیمی کسی آمیت اور کسی لفظ بر مکرار ہونے لگتی کہ يول منبي بول بر تو راهي كي دا كي ما ني ما تي ما ي حضرت عمر فارق رض نے بہت سی مفید باتنی متروع کیں المنت کے مجھوسٹے بڑسے دینی اور ملکی کامول کا انتظام سوجنے کے لیے ایک انجن بنائ ، جے آج کل کی زبان میں کونسل ميت ہيں۔ بير بھی اس کے الب فاص ممبر تھے رحضرت عرف ال کا بہت کھا ط فرما تے تھے ، بہت سی باتوں میں ان سے مشورہ لیا کرتے۔ وہ ان سے دینی باتیں یو جھنے خود ان کے Marfat.con

كرماياكرت عق سيصرت عروة نے تراویج كی ناز جاعت سروع کی حضرت ابی رخ کو انامت کے لیے جا ب حضرت عرف فود بهت سخت آدمی تھے ، بڑے طرے آن سے کا بلتے کھے گر ان سے وہ می فرتے تھے کسی فحص عررم کے سامنے قرآن شرافی کی ایک ایٹ برطی مصرت عمرم نے بوجھا ؛ بیر تم نے کس سے سکھی و جواب بلا حضرت آبی سے۔ حضرت عمرم الفیس ساکھ نے حضرت آبی رہ کے یاس آکے اور موجھا یا حضرت آئی رفز نے ذایا میں نے رسول خارا صلی الشرعلیہ وسلم سے منہ سے اسی طرح سنا اور سکھا تھا۔ حضرت عمرم نے بات کی کرنے کے خیال سے بار بار بوجھا تو رامضیں اگوادی ہو نے لگی اور او نے : " حدالی م یہ است مدا نے جبرال سے نادل کی اور جبرال نے محمد ررسول الله) صلی الشرعلیہ وسلم کے سینے میں آنادی -اس میں خطاب اور اس کے بیٹے (عررف) سے مشورہ بہیں لیا۔ يرسن حضرت عررم كانول بر بالم ركم كبيركم مهوكان

کے گھرسے بہل آئے۔ جب ہمی کسی ایٹ کے بارے بی تھے تنک طرانا - حضرت عمراه المفي سے يو محصے کھے ا و قرآن میں بہیت عور کیا کرتے = فرایا: فرآن ہی میں مسلمانول کو سيرهي اور سي راه ملے كي " فران مي كے فيصلوں اور حكموں بر راضي رمهو ، رسول الشصلي النه عليه وسلم في سي مهي ألب جير تما اي سليے حصورتي ہے۔ إس ميں مخطارا ، مخطار سے اکادل کا اور آنے والے زمانے سب کا حال ہو۔ قرآن اسلام کا پھا اور اور ا وستور العمل ہو ۔ قرآن کے قطعے ہمارے کیا تھیں کا خرانہ ہیں۔ خالی کہانیاں تہیں ، قرآن میں مجھی قوموں کا ذکر ہر کیونی ان سب سيسن ليا طاسكتا بي ي حضرت عمرم کے زمانے میں مرامر لوگول کو دہی تعلیم اور فنوب المرف عصر الك دفعه حضرت عمرة في ال سافرايا نیں آپ کے دین کو دنیا ہیں ساننا نہیں جاہتا لینی کسی جگہا

میں اب مے دنیا ہی ساننا ہمبی عامیا ہیں ساننا ہمبی عامیا بھی سی عکم کا اب کو عاکم بنیا تا محمیک نہیں سمجھا ہوں ، حضرت عثمان عنی را کے زیانے میں مجمی ڈران شریف عابمت

را کام ہوا ، نرنب ہوی " برصفے کے قاعدے اور طرفے مقرر کئے سکے۔ اس وقت مہاجرین اور العمار صحابہ میں سے بارہ بزرگ کھے جو فران میں بنرے ہو کے تھے ، اکھی کو سے کام دیا گیا اور حضرت آئی رفز اب کے کھی سب کے مردار بنائے گئے۔ عرض آج تک فران شریف رکھی کے طو کئے ہوے طرفقوں سر مکھا اور بڑھا ما "ا ہے ہ شاگردول کے سوا سے رائے والے موال دور دور سے آتے اور ان سے بہت کھے سکھ کر جائے۔ ان کا کی دن دات لیں ہی كام تفاليك مزاج مي درا تعليما بن محى تفاء لوك زباده سوال الرتے درتے سے الیس معطال تروی ۔ اسی سے ان کی محلس میں کسی کو نصول یا بنیں کرنے کی بہت نہ بڑی گھی اور وہی اليا موقع أما كفي توجاب اليا ويت كرلاجاب كروية الب بارکسی نے ایک بات ہوھی، راکھول نے بوھا: الباہوا می ، جانب ملا نہیں ، فرایا تو اتھی کھیرو ، جب ایسا ہوگا ش سوما ماسے گا ن

گور اور بڑے کے بید بھیا کرتے کتے ، شاگر داور بڑے بڑے ہے ، شاگر داور بڑے بڑے ہے بہتے بھی میں اپنے بھی میں اپنے بھی میں کتر ہے حضرت عمر رہ کا لحاظ کرتے گئے ، انھیں اپنے باس گذے بر سیما نے گئے ، انھیں اپنے باس گذے بر سیما نے گئے ، انھیں اپنے باس گذے بر سیما نے گئے ،

مسلم می می دن وفات بائی ، مصرت عنمان عنی فا نے جنازے کی ناز بڑھائی ، سنے جنازے کی ناز بڑھائی ،

# سرس السرعن السي البرعن

حضرت انس رخ کی ماں رسول خداصلی السّرعلیہ وہم کی رشخ
کی خالہ تھیں۔ آگھ نو برس کے تھے کہ بیلے مال کھر بیمسلمان
ہوئے اور تھی سے آل حضرت صلی السّرعلیہ وسلم کے خادمول
میں داخل ہوگئے۔ روز منہ اندھیرے حضورصلی السّرعلیہ ولم کی خادمول
خدمت میں حاضر ہو جا یا کرتے = دس گیا رہ برس لگا "مار دن کا
طرا حصتہ حصنورہ کی خدمت میں گزرا - اسی سے" خادم رسول السّہ

لقب طا ساور وقت کے وقت حضور م کی خرمت کے لیے تیاں رہے تھے۔ حضرت انس رخ فرمانے ہیں :۔ ہیں نے دس برس صفور كى خدمت كى المكن أت خفالهمى نه بوسے، نه بھى لوكا كه الباكيول سود با البياكيون نه بهوار ال حضرت صلى الشرعليد وسلم كولهى إلى سے طری محبت کھی ، انھیں بٹیا کے کیارٹے تھے ۔۔۔ بادہ برس کے منفے کہ برر کی لوائی میں شریک میوے و دوسری لوائی س کھی تہزیب رہے ہے حضرت عمره نے اپنے ذمانے میں انصیں دہی تعلیم کے لیے المفره بفيا، كارب وبن ره لس كنه کے زیا ہے ہیں جو سورس اعظی اس کے خلاف اور حضرت عنمان ا کی طابت میں جوشلی تقریروں سے شہر کھر میں اگ لگاوی میکن افسوس ون کی امارد سینے سے بہلے ہی حضرت عثمان رض شہید كروبية كن سير حضرت على رض كي زا في من حاص كر لجرہ سے زردست سورش المعیں لیکن بران سب سے الگ تھاک رہے۔ حضرت علی رام کے بعد میں مرتول جئے ، وہ ایسا

زمانہ تھا کہ جاسینے تو بہت کھے یا جاتے، کھر بھی گوشرنشین ہی دہیں۔ اس زمانہ کے حاکمول نے الحیس سناتا جایا ۔خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں جانے بن برسفت تاحی مرا ظالم گورنز کھا وہ إن سے کھے بئیر رکھنا تھا، الکب بار ان سے بولا: - بیں نے متھار سے م الله ببت سخت سزا شجونری ہی ۔ اِٹھوں کے طری جبرت سے بہ است میں است کام نبا اور گھر ایک خلیفہ کو خط لکھا است کام نبا اور گھر ایک خلیفہ کو خط لکھا ا فلیفہ عصتے سے بات تاب ہوگیا اور جاج کو عمّاب نامہ بھیا کہ اسی ہیں خیر ہو کہ حضرت انس رہ کے مکان پر جاکران سنے معافی مانکو! مجائ اینے دربادلول سمیت حاضر موا اورمعافی مانگی ید " إخادم رسول الند " وصلى التدعليه وسلم ) عظم زياده وتن أل حضرت مع كى خدمت ميس كزرنا تها ، بهت سى مدينيس خود رسول الشرصلعم كى مبارك زبان سيستنى تقبس اور بهبت سى دوسر اسی اسے و حدیثوں کے تھیلاسٹے ہیں ٹراکام کیا ، ساری اسلامی دنیا میں شاکرد کھیلے ہوئے تھے، وہ وہ لوگ شاکرد سن جو لعد میں امام ہو کے اللہ لیکن صرفتول کے معالمے میں

افلیا ط بہت زیادہ کمرتے تھے، جن حرتیوں کے سمجھنے ہیں علطی ہوسکتی تھی دہ بیان ہی نہ فرائے تھے + جو حرتین فاص رسول خداصلی الندعلیہ وسلم سے سنی تھیں، وہ ، اور جو دوسرے بڑے برے مجابہ سے سنی تھیں وہ ، اور جو دوسرے بڑے بھے ج

ناز سے خصوع متوع یا شری توجہ اور طرے وصیال سے پڑھنے تھے۔ سمجی بڑے بڑے صحاب آل مضرب صلعم سے رستی حلتی ناز بر صفے مفے۔ لیکن جضرت انس فوالک الد حضرت الدسررورم في العاد المرسفة وللها أو فرما يا و من في انس روز سے بڑھ کر آل حضرت صلعم کی سی ٹاڑ بڑھتے کسی اور كونهي ديكھا۔ نمار كے وقت كا بيت خيال ركھتے تھے۔ ايك دفعه اس سلسلے میں امیرول کی سنتی اور عام توگول کی بے برواہی کے بارے میں غضتے کے ساتھ قربایا ،الی تازمنا فقول کی ناز ہوتی ہو کہ ہے کارسطا رہنا ہواور ناز کے لیے نہیں المنا كارتنگ وفت من أكام كر مرع كى طرح يوكين مار ليبارى

وبنی ناتول کے سلسلے میں ڈرا ڈرا سی باریکیا ل مکا لیے اور الك الك بات كريدن كى عادت لوگوں من مرانى ہو خضرت انس رفوسے ایک بار قرمایا : در بین نے رسول السرصلی التّد عليه وسلم سے منا ہو كہ آيك زماسے بيں لوگ وين (کی باتوں) میں بائل کی کھال کالین کے گردین بیں ہول کے کورے کی ہے كسى من بوجها خازس فصركب كرنا جاسم و فرايا آل مضرت صلی الله علیه وسلم نے تین میل طو کرسنے کے بعد قصر مركبا نفائه لين كسى سيد سفرس سب اتنا فاصله طوبوطآانب مجین میں رسول خال صلعم کے دعا دی تفی کہ خدا یا الش كو مال، اولاد اور حبنت سبحثنا " به فرایا كرياني دو باش نو بوری ہوئیں " تبسری کا انتظار ہی ۔ رہنے کے خدانے مال و دولت غوب دبا نفا - شهر ست مر مبل دور بابر ایک محل منوا بإنقا - منہر کے عل شور سے گھراتے نفے مرکن اختیا کھائے کے گرائی ہی آب نہیں دوسرول کھی

نوب کھلاتے تھے۔ باول میں مہندی کا خصاب لگانے تھے شرھا ہے میں دانت کے لگے نو سوئے کے تارول سے بدھوائے سے سے ساکر دول میں فاص كربيت كھل بل كے رہنے تھے: فرما یا کرتے اس مصربت صلی الندعلیہ وسلم کے زما نے ہیں ہم لوگ سنے ہونے ، مصورط تشریف لانے۔ آئے سے زیادہ عمل اور کول عقاء حس كا اوب كيا جا تا - گرسم لوك اسى طرح بينے رہتے ،كيونكم معدرم ان باتول کو السند فرما ہے سے " التي لرك عفي اور دو لطكيال عني - بخول كي تعليم كا طرا جال رکھے کھے۔ فرد ہی انفس طرط نے کھے اس کیے ابر بہت كم يكلين عن الو الوكول كوطرها في سي الك رستن با التد التركيا كرسة شھے۔ إن كے لوكوں میں صربت شرف کے فرست برسے ام ہوتے ہیں ۔ مساق من المس سونين برس كي عربس وفات ياي ١٠ وضى الله تعالى عنه

#### بهم حصرت الوردادري السعاد

حضرت الو درداء رخ دین کی سیمی با تول یعنی قران اور مدیث دونوں کے اکتباد نظے، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد بہتیر سے حضورہ کی حکوائی کی تاب نہ لا سکے۔ مربیتے ہیں ہم گھڑی حضورہ کی باد تازہ رہتی تھی اس لیے بہشام ہانے سکے، محضورہ کی یاد تازہ رہتی تھی اس لیے بہشام ہانے سکے محضرت عمرہ سے اجازت جاہی، اتفول نے فرایا: یول تو ہیں اجازت نہیں دول گا، یال کوئی خدمت فبول کرد تومنطور کرلول گا اجازت نہیں حاکم بننا بہند نہمیں کرتا ، البتہ قرآن و حدیث برسکھا دُل کی اور نا زیجوہ کی اور ان کا ۔ اور نا زیجوہ کی اور ان کا ۔ حضرت عمرہ نے قبول کی اور ان کھیں جائے کی اجازت دیے دی ہ

دشن میں نس شرصفے شرصانے میں وفنت کتا با عبادت میں اس فرصانے میں وفنت کتا با عبادت میں شرصے شرصانے اللہ کھے میں وفنت کتا با عبادت میں شرصانے بال کی علمی قا لمبیت اور بزرگی کے قائل تھے میں ہور جمعابی حضرت الجد ذر دعفاری رام نے وفعی سنے ایک بار فرما با: ۔ زمین کے اور اور اسمان کے یہے تم سے شرا عالم نہیں "مسروق نامی

الك اور ترك في فرايا: من في سي محام كاعلم تحيد من الحفايا ا ان من سے ایک حضرت الودرداء رفو تھے۔ دور دور سے بہال ک كر فاص كمة اور مربية سے علم كے بيا سے كھنے على آتے تھے۔ طرصاتے میں بڑا ہجم رہا تھا ، ایک دن گنی جو ہوی توسولہ سو نناگرد منطح اینی بیوی کوهی شرهایا وه قرات میں آن دنول آیک ہی تھیں اتھوں کے قرارت حضرت الدورداء سی سے تھی تھی۔ ساری عرفران مجید اور صدیث شرای کے طرحانے اور کھیلانے میں بیتی ۔باکل آخرس کرونیا سے مل طاق کھا۔ شہروالول کو جمع كراكے سب كونماز كے بارے س أخرى وصنبت فرا رہے تھے کھر حیب حالمت ہمیت نازک ہوئی اور کوئی وم کے ونیا سے مہان سے فرمایا ۔سب کو خبر کردور لوگول کو خبرہوی تو كرسط لكا باير ووريك أوى بى الوى عفف لك كنة. فرمایا: مجھے باہر کے علو۔ باہر آکر آکھ کر بیجے گئے۔ اور سرب کے سا منے آیک صربی مشاعی وہ حضرت الو درداء رم ان محابيدل سي سي بس مفول ك

ال حضرت صلی التدعلیہ وسلم کے سامنے بورا فران حفظ کر لیا تھا۔۔ صربتیں تھی خاص کر حضورہ سی سے ماسل کی تقبیں ۔ آل حضر بن صلعم کے بعد کھیے صرتبیں حضرت زبدین نابت رخ د الضاری) اور حضربت بی بی عائشه را سی تھی سی تھیں۔ حدیث ہی حضرت آکس بن مالك دخ دانضادى) حضرت عبدالترين عقرة حضرت عبدالتروخ بن عباس رصی الندعبهم جبیب بزرگ ان کے مثنا گرد کھے م بهست نیک اور باکبره آدمی تھے۔ مضرب ابوذر بخفاری دمہاجر) بهبت سخت أدمى مص و دين كى بالذل بن لوكول كى محول جوك وتجه نہ سکتے سفے ، اور ڈرا ڈراسی کمی بیٹی بر شرے برول کو توسکے بغیر نہ جوکتے تھے۔ لیکن حضرت ابو ورداء رہ کے بارے میں خود رائعی سے فرایا :۔ اگر آپ رسول خلاصلعم کا زمانہ نہ تھی بانے اور حضورا کے بعد ہی اسلام لائے سب کھی اسلام کے پاکینرہ لوگوں میں سکنے حاتے یہ

مزاج میں سادگی بہت تھی ۔ وشق کی جامع سجد ہیں احب کے بہی الم متھے) پودے خود ہی لگاتے ، ان کی دیجہ کھال اور فررت كرسته كفي كسى في تعبب سب يوجها: أب ودبيكام كرفين یہ طرسے کھوسلے انداز میں بولے :- بال اس میں طوا تواب ہو ، شاعی طریب "تکلف سے لوگ کھے ، ہمیت شان وشوکت سے رہتے من المعلى وكليد وتكيد صحاب بس ببول برشاميول كارتك طرها للبن إن كا ويي انداز ريا! خالص عربي رسن سبن حس منان نه بناوسا، سبخ اورصافت ، کھرسے اور سے لاک اسب حضرت عرف الكيب كام سي آك توكي صحابول كمكانول بران كامانا بوا سب کے بڑے گاکھ دیکھے اورشاہی انداز باسے سکن حضرت ابو درداء رم کے گھراکے تو بہاں اور تو کیا مکان بی جراع کا نه كفا! اندهبرس كفي من أن الكي الرسط برس على مضرت عرزة إن كابه مال وكيم كرا الكول من أنسو كمرانا اور اور لوجها کہ عمامی آخر بہرکیوں ؟ بہ لوسنے :۔ رسول خداصلی الند عليه وسلم كا ارشاد يى وشيا مي سي سي لس اتنا ساز وسامال الحفاا ما سين د متنا الب مسافركو وركارمو " أن حصورصلح الحديم لوك كيا سے كيا ہو گئے! " اس پر دونوں بزرگوں نے رو تے

روستے صبح کردی ہ

سينبه خش خوش مية اورمسكراكربات كرستے ، إن كي بیدی کور باست مجد شان کے خلافت لگنی تھی۔ ایک دن بولیں : اتب سربات برمسکا وسیتے ہیں۔ لوگ بے وقدت نہ نائیں۔ اعول سنے دو بول سب سب کھے کہ دیا، فرمایا ، " فود رسول خراصلی اللہ علبه وسلم مسكل كي كفتكو فرما باكرت في الله طرید رحم دل تھے۔ الم شے میں الک حکمہ دیکھا الک الدی کو توك كهرس برداع كالى دست رسيم بي - يوجها نومطوم بوا با اس اومی نے کوئی کنا مرکبا ہے۔ اکھول نے فرما با و دکھوکوئی کنویں بیں گرسے تو اسے نکالنا جا ہیئے نا ، داؤپر سے بچھر برسانے با) كالى وسينے سے كميا فائده! بس إسى كوعنبمت عانو كرتم إس برائی میں نہ کھنے! لوگول سے پوچھا و توکیا آپ اس ادمی کو مرا نہیں سیجھتے ؟ فرمایا کہ کھائی ، بیدائشی مرائی تو رس بس الوئى نهيس بينكني إل اس كابيه كام صرور مرًا بولين جب جيمور دست گانو کيم مبرا بمائي بيء

روائ حجا و بين ملافول کے منے دور تجا گئے تھے ۔ عوب مين سلافول کے ہوئے الله ميں بہت سے حجا و کھونے ہو گئے المربسب سے حجا و کھونے کھونے ہو گئے المربسب سے الک رہے۔ فرایا : جال لوگ ایک ایک الشت زمین برلویں میں اسے حجو و دنیا لپند کرتا ہوں جسے محبو و دنیا لپند کرتا ہوں جسے دوران کرتا ہوں جسے دنیا لپند کرتا ہوں جسے دوران کرتا ہوں ج

# مسرحض الوطائ الصارى وي الترعير

سو ادمی سے بہتر ہو " رتبر جلانے میں کمال رکھتے سکے۔ ا مدس وسمن بر است رتبرطلات که دوس کمانی توسی منبن میں رسول مدا صلعم نے فرمایا جو غازی حی کا فرکو مارے گا۔ وہی اس کے اسباب کا مالک ہوگا ، را کھوں نے بنیل اکبیل موذبول كوجبنم رسيركيا اور إن كاسب مال المفي كوما به حضرت عرفاروق رم كوان سراتنا كجروسا تفاكه الخول في جب بھے محابہ کے نام اپنے تعد خلافت کے لیے بتا کے تو رضی الماكر فرط يا : " آب لوكول كرسبب سے خدا نے اسلام كوئ ت دی - دیجے آب ایٹ کیاس اومی کے کرنیارری اطلبقہ کے انتخاب میں قوم کے جارا کی طرت ہول اور دو خلات تو آب ان دو کی گردان مار دیں۔ اگر دولول بلے برابر بہول تو جن کی طرف عبدالرحمن رخ بن عوب نه بول اتفیس ننل کردی ، پھر بھی تین دن کیک فیصلہ نہ ہونے یا کے تواکی سب کے سر اردا دس "

آخر ایک گھر کے اندر سنے خلیقہ کے انتخاب کے لیے علیہ

ہوا اور یہ دروازے یہ بہرا لگاؤٹ کے جب ک بیمانہ نہ ہوا سلے نہیں ۔لیکن اس کے بعد سادی عمر کو گھر میں بیجو دے بس الله الله الله كرسة على بات سے تجوسروكارن ركھے يہنيہ روزے رکھا کرنے ا دوستوں کی فاطر مالات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ گھر کی باتوں میں کھی اِس وجہ سے کھے زیادہ دل نہ لگا نے تھے۔ان کی بیری ان کے مزاج کوخوب یا گئی تھیں ، اور بہال الک ہونا کھرکی انجینوں سے اعفیں بجانے کی کوشش کرتی تھیں ان كا أب لوكا كيرون ساد را اورمري كيا - الوطلحرام سجد سے آئے اور بھاب ساتھ تھے اکنوں نے سیے کا حال بوجها، ببوی نے سب کو منع کر وہا کھا کہ ابؤ طلحہ رض سے ابھی كوى نه سيد والوطائد رم صحاب سے بانس كرتے رسم كالا ای توسب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ، مجرحا کے سوگنے ، صبح اکھے تو ہوی نے ماجرا بیان کیا اور کیا ضراکی امان تھی ، اس نے لے لی ، اس میں کوئی کیا کرسکتا ہے۔ افول

نے دل بر بتجمر رکھ کہ پورے صبرسے بر صدمہ سہا اور اگف نہ کی۔
دسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کے سبب بہ عالمت محتی کہ حجو تی سے حجو تی کوئی لبند کی چیز آتی تو جی جا بہنا رسول خداصلعم کو بیش کریں ۔ ال حضرت صلعم محبی ان کا ندال نہ خوشی سے قبول فرائے اور خود محبی المحسن مجا ہے ہے۔ ج میں حفور سے قبول فرائے اور خود محبی المحسن مجا ہے پورے موٹ کے مبادک نے اپنے بال اُتروائے تو ایک طرف کے پورے موٹ مبادک ربال ، اِنصیس عطا فرائے۔ بیراس بات سے اسے خوش ہوئے مبادک بیران کی دوات بل گئی ہو ہ

رسول خدا سلی الشرطیم کی خدمت میں کوئی عاصر ہوا بجادہ پر الشیال نفا حضورہ نے کوئی سامان نہ دکیے کو فرابا : جو اسے مہان سطے اس سر خدا اپنا فضل کرے گا ﷺ حجسٹ ابؤ طلقررہ اسے گھر سے گئے۔ لیکن ان کے گھر بھی کچے نہ تھا۔ لیں بچوں کے بیا گھر سے گئے ۔ لیکن ان کے گھر بھی کچے نہ تھا۔ لیں بچوں کے بیا کچے لیگا نظا رحضرت ابؤ طلحرہ انے بیوی سے کہا : بچیل کوسلادہ بھان نے کھا نا سے کہا : بچیل کوسلادہ بھان نے کساسٹے کھا نا سے کر بیٹھ جاؤ۔ اب بھان تو کھا تا دو اور مہان کے ساسٹے کھا نا سے کر بیٹھ جاؤ۔ اب بھان تو کھا تا دو اور مہان کے ساسٹے کھا نا سے کر بیٹھ جاؤ۔ اب

فالی منہ جیلاتے رہے ، اس طرح پورے گھرنے فاتے سے کا ٹی ، صبح آل حضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے وحضور نے قران کی تعریف میں اسی موقع پر قران منرلیف کی ایک ایپ ایپ مرحی جوان کی تعریف میں اسی موقع پر اگری تھی ۔ بھر آل حضرت میں نے قرانیا: رات متحا دے کام بر عذا کو طرا تعجب ہوا ۔

سنر بن کے بورسے ہو گئے کھے ، ترت سے اس گھر میں بسجع الله الندكيا كرست عقد ليكن السعم مي عجر الله وك قرآن جبد کی ایک جهادی آبیت بر صفے بر صفے ماریت جوش کے اکم كمرس بوسے مروالول سيكها و" خدا نے بورسے وال سب برجهاد درس کیا ہی میں جا تا ہوں ، سامان مصیب کردرسب تے ہیں۔ ان کھایا کہ رسول عراصلی کے زمانہ س اور حضرت الومکر اور مضرت عمرم کے زمانے میں سمعی معرکوں میں شرکب رہے وس جهاد كيار اس الساكيا صرور مي اس بر مكو كر لوساء - جد میں کہنا ہوں وہ کرو ۔ اب سنر برس کا بورها عادی بھی اسلامی بیرے کے جہاز

برسوار ہو لام مرجیا۔لیکن وقت پولا ہو جکا تھا، دا ستے ہی ہی جہتا دکنارے لگا جہتن کو ہدھادا، سات دن کے بعد اسلامی جہا ذکنارے لگا اور وہیں راضیں وفنا یا گیا۔سات دن گزر جانے برکھی لاش جول کی تونل رہی، ذرا نہ بگروی ، جول کی تونل رہی، ذرا نہ بگروی ،

## والمراق المراق ا

حضرت معنعت بن عمبرام جن دون مرس کے نفے کہ ایان اللہ علیہ فرا رہے نفے دونت سے ماہ مال بہوئے اور تبھی سے قرآن شریف بلاس کے دونت سے ماہ مال بہوئے اور تبھی سے قرآن شریف بلاس کے اللہ میں دونت سے ماہ مال بہوئے اور تبھی سے قرآن شریف بلاس بلاستا اور حفظ کرنا شروع کر دیا۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف بہتے تو یہ سنرہ سور ہیں جفظ کر جکے تھے۔ اِنھول نے حضورہ کو قرآن منا یا تو آب بہت خش ہوئے۔ بھر آئے ہا سے تعالی شروع کیا۔ یہ قلم ان سے لینا شروع کیا۔ یہ قلم دوات وغیرہ سے رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں دوات وغیرہ سے رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں

ماضر رہ کر نے۔ حب قرآن کی آبیت نادل ہوتی مصور م بولئے مانے اور بیر لکھنے مانے کھے۔ بیر کام مصورم کے اور محابر الاسے عى ليا كما لكر برسب من مرص كر فق " كانب وي "كالقب کھا ، لینی حدا کا کلام تکھنے والے یہ رسول حدا صلی النرعلیہ وسلم کے بعد ایک لڑای میں بہت سے مافظ سہد ہوئے۔ حضرت عررم کے حضرت الوکر رہ سے عرص کی در ہے کہ بہی مال رہا تو قرآن کہیں حتم نہ ہوجائے إس بي جمع كرك لكم لينا جا سية حضرت الوكر را في على مانا اور حضریت زیر رم کولیا کوفرایا : تم برسب کو کروسا برکیول کر تم نے رمول مذاصلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیا نے ہیں قرآن مجید لكما بحد اب تم بى اس كام كوكرو تواجها بى رحضرت الومكراخ نے کوی بھیر صحابہ کو اور اس کام بدان کے ساتھ لگا یا۔ و کھوں نے بڑی مخت اور اختیاط سے بورا قرآن مکھ لیا ۔ یہ نسخ حضرت ابو بکر رہ کی حفاظت میں معرفضرت عمرا کے یاس ریا ۔ ان سے بعد ان کی بیٹی امرالمومنین حضرت حفصہ رفرا

رضى الشرعها مي ياس را باستضربت عمان عنى رخ سن اسى سے تفایس کرائی ، اور اسلامی ملکول میں بھیلائیں ۔حضرت اُبی بن كعسب رفع بو قادلول كے سردار تھے - ان كے لعدحضر سن زیر رفع ہی سے سب لوگ قرآن کی باتیں بوجھا کرنے تھے۔ آج میمک المقی کے مفترر کئے ہوئے قاعدول برساری ونیا کے مسلمان قرآن شرفب پرسفتے ہیں ا مردول کی میارت اور ترسکے کے بیطنے بخرے کرنے کو معلم فرائض " كيت بي - كيمي حماب كرست الاركامي عميب مصل الكاسف مين منكل بالرتي بي -حضرت زبدرة " ذائض " بيكال رکھے۔ اس س آب کے ہرت سے فتر ہے من برسیم برسیم محاید ان کی راسے کو انکھ بند کرسکے مانے تھے اور إل كا ادب كمدت سفة حضرت عبدالله بن عررة خدد بهت برساع عالم محقف البكن وه كلى إن سه فتوى لياكر ن تصحيف عبدالشرين عباس رفو إن كا البها ادسب كرست كه أيب بار بههي جائے کو کھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرمت ابن عباس ف

Marfat.com

نے بڑھ کر رکاب کھام کی د ال حضرت صلعم کے ارشاد ہر راکھول نے بیدرہ دن س رعبرانی اور شریایی رقبانی سکھ کر البی مشق سیدا کر کی کر اہر کے خط آئے تو سے اکھیں طرح کر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے ات کی طوت سے ال کے جواب کھی لکھنے کھے مصور نے اکبیں ہے كام دے ركھا كھا ، بعد ميں كھى بير كام راكھى كے ياس دالم الله حضرت عرف نے مگر مگر باضا بطر فاضی مقرر کے توصفرت زبدر خوکو مدسینے کا فاصی بنایا۔ بد اسنے کھر ہی مرسے برسے مفاسع فيصل كرستے - ايك بار أو المير الموتين حضرت عرفارون اور مصرف اتى بن كعب رخ كامقدمه اليس بوا الله مربين كا بربث المال سب سے بڑا تھا ، حضرت عثمان مع نے اس کی دیکھ کھال حضرمت زید مع کو دی کھی ہ حضرت عمرة وبني بالقرل من جهال إن كي فالبيت كے فال تهد وبال إن كى أمطاعي قالبيت برسي المفس بدر كموساكفا وہ حب مرت سے باہر تشریف کے جائے تو الحصل ابنا

فائم مقام بناحات على د

رسول عداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا د " جس میں امانت بہیں اس میں ایک بہیں " حضرت ذریر مؤ کو اس ودلت میں بہت بڑا بحصہ ملا تھا۔ رسول عدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ میں غلیمت کا مال خود البتے با تھوں تفسیم فرمایا کرنے نئے ۔ حضور ح کے بعد بہ کام راخصیں بلار بہ بہت احتیا طاب تھیک تفسیم کرنے اور ابنا وطیفہ سب احتیا طاب تھیک تفسیم کرنے اور ابنا وطیفہ سب کے سخومیں لیتے تھے یہ

رسولی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضورہ کی جائیٹی کا معاملہ اٹھا، انصار ہیں سے حضرت ستقد بن معاذ رخ علیم کے صدر نفے اور انصار توسب اُنھی کو خلیفہ بنالے کو سفے اور انصار توسب اُنھی کو خلیفہ بنالے کو سفے اور انصار توسب اُنھی کہ خلیس کا مراب ہے ہوئے ، حضرت زید رمز کھڑ ہے ہوئے ، چھوٹی سی تقریم کی ۔ لیکن الیسی کہ محبس کا رئگ برک ہوئی ہا جرین ہی اللہ علیم ہوئی جہاجر بن ہی مجل گیا جرین ہیں مختلے ، اس میں حضورہ کا جانشین یعنی غلیفہ بھی جہاجرین ہیں مختلے ، اس میں حضورہ کا جانشین یعنی غلیفہ بھی جہاجرین ہیں

سے ہونا جا ہینے " حضرت الو مکررہ نے کھرٹے ہوکر ان کی تعریف کی اور دعا میں دیں - راکھوں نے حضرت الو مکررہ کا ماکھ کیا دیا ہے۔

کیرٹ الفہار سے کہا : "عال کے ماکھ بربیعت کرد "

مرضی اللہ تعالی عمد کا

## علا مصرت الورجان رضى الترعيد

خررج فیلے کے سرداد سعارین عبادہ کے بہجیرے کھائی کے سرداد سعارین عبادہ کے بہجیرے کھائی کے سردائی جنگ کھنے ، پہون سے بہلے اسلام لا سے اور سرایک جنگ

بین شرکیب دہے ۔ اللہ ایس کا حق کون ادا کرے گا ؟ بہ آ کے بڑھ کر بوے : بارسول اللہ ایس کا حق کون ادا کرے گا ؟ بہ آ کے بڑھ کر بوے : بارسول اللہ ایس کا حق اوا کرول گا ۔ آخر آلوار راتھی کو رہلی اللہ ایس کا حق اوا کرول گا ۔ آخر آلوار راتھی کو رہلی یوجھا، یا رسول اللہ ایس کا حق کمیا ہی ؟ حضور م نے فرایا :

مسلمان کو اس سنتے مارنا اور کا فرسے کھا گنا میت ''
مسلمان کو اس سنتے مارنا اور کا فرسے کھا گنا میت ''
ہمینہ کی طرح راتھول نے سر پر سرخ بیٹی یا نہ تھی اور تنتے اکو تے وہمن کے مقابلے کو نکلے رحبیب خواصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، ولیسے تو بہ جال خدا کو سبند نہیں آتی گر الیسے موقع بر کہ خدا کے دشمنوں کا مقابلہ ہو کوئی بات نہیں ، یہ بڑی دلاور کے دشمنوں کا مقابلہ ہو کوئی بات نہیں ، یہ بڑی دلاور کے گھاٹ اتادا۔ یہ بڑی دلاور کے گھاٹ اتادا۔ جبیب خواصلع کے بچائو میں زخمول بر زخم کھائے گرمبال سے میں خوش میں نام نہ لیا ۔ آن حضرت صلعم ان کی جاں بازی سے بہت خوش ہوئے ہ

اَل حضرت صلع کے بعد مسلمہ نامی نبوت کا تجوٹا ترعی کھڑا ہوا ۔ حضرت ابو بکررخ نے اُس کوختم کیا۔ وہ اپنے باغ کھڑا ہوا ۔ حضرت ابو بکررخ نے اُس کوختم کیا۔ وہ اپنے باغ کے اندر بٹیما لڑ دام نظا۔ وہوارشا بد اونچی ہوگی۔ بول غازی لوگ رہ رہ جائے اِ عضرت الد دھا نہ رخ ہو سے : ۔ عمائیوا بحصے داوالہ کے اُس بارلینی باغ میں کھینیک دو۔ آخر بہی کیا گیا ، اور درواز سے سے غاذی لوگ باغ میں کھینیک کو ساخ میں گھش بڑرے گراسی میں حضرت ابد وجانہ رخ ستہمیر ہوئے ، اور خرفائی الله وجانہ رخ ستہمیر ہوئے ، ا

## مرسر حرار المراق المراق

اوس فيله سے کھے ، ہجرت سے پہلے سلمان ہوئے۔ اکی وقع البا ہوا کہ جند اور مسلمان کھا ہوں کے ساکھ ب وسموں کے سمعے حرص کئے ، ان بولوں نے ایک دو کے سواسب كو قتل كروالا مصرت عبيب رم كو الحول في علام بنا اور مكر کے بازار میں کے جاکمہ نے والا ۔۔۔ برت میں قریش کے سولا عادت بن عامر رفو کو راکھوں نے مثل کیا تھا ، اس کے بلیے عنب نے اپنے باب کا برلا لیے کو راس سربدلیا۔اور کھرلاکمہ راحمیں مخصکر عی بنیا قبید کردے رکھا ۔۔۔۔ایک دن ایک طرورت سے رکھوں نے استرا مالکا ، استرا رکھیں دے دیا گیا ، ایک وہ الحقی کے پاس مفاکہ عتبہ کا بچہ ہو گھٹیوں مینا تھا ان کے پاس الله المناع كليار مفورى در لعارب كلى مال كى جونظر شرى توكيا وكليا وكلي الح كر سخير إن كى دان سيمنجها كهيل ريل بيء اور كهاد بيوا استراران ك الم عن سروا به وبكو كروه سهم كنى كر ما ساء ماسار كل المكا

سے گیا۔ یہ بھی اس بات کو تا ڈھے۔ مہنس کر لیا ہے : ۔ اب کہوا عقبہ
کی بیدی نے کہا : تم سے تو یہ امید نہ تھی ۔ اب راخلوں نے استرا
اس کے آگے ڈوال دیا اور فرمایا: ۔ میں بول ہی منہس راج تھا ۔
اخر ایک ون راخلیں شہید کر ڈوالے کے لیے خاص انتظام کیا گیا
سولی لاکائی گئی اور عورت مرد ، بوڈھے ، بیج ، امیرغرب سب
اکھا ہوئے عین موقعے بید راخلول نے دو رکعت ناز برصنے کی اجازت
عیابی ہوئے ، بی دو رکعت ، زبادہ ٹیصول کا تو شاید تم لوگ بیسمجھو

نماز ٹرھ جگے تو خوشی خوشی سولی کے شختے کی طرف جھے اور پر طرب سورا ہی جہدت میں ہورا ہی وہ سے میں مورا ہی وہ است میں ہورا ہی وہ جا ہے ہورا ہی وہ اس میں مرکبت نازل کر دے . وہ جا سیم تو کئے ہو کئے ہو کے مید کو وں میں مرکبت نازل کر دے . مسلمان دہ کر مادا جاؤل تو غم نہیں کس میلو بر حزا کی را ہ میں کی جیارا جا اول کا دا ہوں ک

صبیب مدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مدصدمہ مہداء حضرت عمرو بن اللیم المی الیک صحابی محد مکم بھیجا کہ ضبیب کی لاش کا

وس حصرت رفع من مرت ہرس کے منفے گر اوائی میں شریک ہونا جا سننے تھے، جیب خدالم اے بھر مان کر والیں کر دیا ہد دوسرے سال محمد کی اطاعی میں الحقیل اعارت بل گئی۔ اس برایک طرید مزے کی بات ہوی کر راتھی کی عمرے ایک اور صاحب زادسے تھے سمرہ نامی ، وہ طاہران سے تھے ہیں۔

بچے کھے، اس کے حضور م نے اکھیں دوک دینا جایا ہاس بر وہ بو لے :- آب نے دائع کو تو اجازت دے دی جفیں ہیں دوہ بو لے :- آب فی دائع کو تو اجازت دے دی جفیل ہوا ۔ بھال دول گا ۔ جبیب فدا صلعم بر اس بات کا اثر ہوا ۔ فرایا : ۔ اچھی بات ہو ۔ آخر دونول کی کشتی ہوئی اور سیج جے فرایا : ۔ اچھی بات ہو ۔ آخر دونول کی کشتی ہوئی اور سیج جے سمرت دانع کو بچھال کیا اور دونول منے فازی جنگ میں شرمایہ ہوئے ،

## والمرف المراف المرافي البرعاد المرافي البرعاد

ران کے باب دادا بڑے ہوگ سکتے ادر اپنے بنیلے کے مسردار - باب اسلام سے بہتے ہی مونیا سبے منہ مور بھکے سکتے اور ایان کی دولت سے کتھے و مال تھیں اور وہ اسلام اور ایمان کی دولت سے

مالا مال ہوئیں اور اپنے سیون حضرت سعدر فر کے بعد بھی مرت سعدر فر کے بھی مرت سعدر فر کے بعد بھی کے بھی کے بعد بھی کے ب

جن دِنوں حضرت مصعب رخ مرتبہ میں تبلیغ فرماتے تھے اور آن کی تبلیغ کا جو اٹر کھا اسے دکھ دیکھ اِنھیں اجبہا کھا اور آن کی تبلیغ کا جو اٹر کھا اسے دکھ دیکھ اِنھیں اجبہا کھا اور اپنی دانست میں گویا اپنی قوم کی نامجھی ہر افسوس بسکی " خدا کی باتیں خدا ہی جانے یہ ایک دن حضرت مصعب فاسے اِن کا سابقہ شربہی گیا ۔ اسلام کی سیرسی سجی باتیں اور سے اِن کا سابقہ شربہی گیا ۔ اسلام کی سیرسی سجی باتیں اور قرآن مجد کی جند ہم تبیں سنیں تو اِن ہر یہ اٹر ہوا کہ اُسی دقت کیلہ بڑھ مسلمان ہوگئے ،

وفت کلمہ پڑھ سلمان ہو ہے ، ان کا انداز دیکھ کرسب بہتے ، بان کا انداز دیکھ کرسب اچنے میں پہنچے ، بان کا انداز دیکھ کرسب اچنے میں نتھے ، ہخر بان کے اثر سے شام کک پررا فلبلہ مسلمان ہوگیا ۔ اس بات سے مسلمان ہرت فوش ہو کے ، سملمان ہرت فوش ہو کے ، سملمان ہرت فوش ہو کے ، سملمان ہرت فوش معدی رض کو سمیر سے نعرے لگانے لگے ۔ بھر سے حضرت معدی رض کو رہو ایک اور صاحب سے بال دیا کرتے تھے ) اپنے گھر رہو ایک اور صاحب سے بال دیا کرتے تھے ) اپنے گھر

اس کے بعد ایک بار کہ کئے اور اپنے بڑائے ملنے والے اور کہ کے رئیں مہتر ہوں کہ اور کہ کا مقیرے۔ کبوں کہ اور کہ بھی مدتینہ کا تا تھا تو رافقی کا جہان ہوتا تھا ۔ وہیں ایک دن ابوجہ ک نامی اسلام اور اسلامیوں کے مشہور وشہن سے دن ابوجہ ک نامی اسلام اور اسلامیوں کے مشہور وشہن سے ان کی مسط بھیڑ ہوگئی ، اسسے معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہوگئی ، اسسے معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہوگئی تیں ۔ کہنے لگا کہ تم اِن کے دائمینہ کے ) ساتھ نہ ہوئے تو بینہ عیلنا ،

اس ہر ہر گبو کہ الوجہل سے بولے: تم مجھے دوک کو دیکھ لو ، تخفارا مرتبہ کا داستہ نہ روک دیا ہو ، جسب کم سے قریق مسلمانوں ہر جراحہ دور سے ، بر سے ساز و سامان سے مرتبہ ہر حلہ کیا ۔ جسیب خدا صلی الشرعلیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے مدلاح ہی ۔ حضرت سخترم بوسو کیجئے ۔ شم سب ہر ایمان لائے ، اب جر حضور کا ادادہ ہو سو کیجئے ۔ شم سب ہر ایمان لائے ، اب جر حضور کا ادادہ ہو سو کیجئے ۔ شم ہر اگراب فرائیں گے تو ہم سمندر میں کود ٹریں گے ، ہما دا ہو اگراب فرائیں گے تو ہم سمندر میں کود ٹریں گے ، ہما دا ایک ہو گو میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے الیک ہو کے ایک میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے الیک ہو کی گھر میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے الیک ہو کی گھر میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے الیک ہو کی گھر میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے الیک ہو کی گھر میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے ا

فدا ہماری طرف سے اتب کی انکھیں مفادی رکھے "جبیب فدا صلعم ان کی تقریر سے بہت فوش ہوئے ا اتھر کی اوائی میں کا فرول نے اس مری طرح نرعاکیا کہ اچھے ا مجھے اور بڑے بڑے گھرا گئے گریہ تھے کہ برابر صفورہ کے سائد رہے، درا ہو ہے ہول ہ ایک نوائی میں بورا بنجاکٹ گیا تھا۔ اپنے ماتھ سے زم کودا غا إس طرح فون بينا وك كلياء مكر ما خفه عيول كليا - اخراب دك زخم کھیٹ گیا اور اسی میں میجنٹ کو سدھار سے ۔ خود آل حضرت صلی الترعلیہ وسلم اور سجعی حجود کے برول کو ان کی وفات

مُضِي الله لعالى عنه

انصاف پیس، کراچی

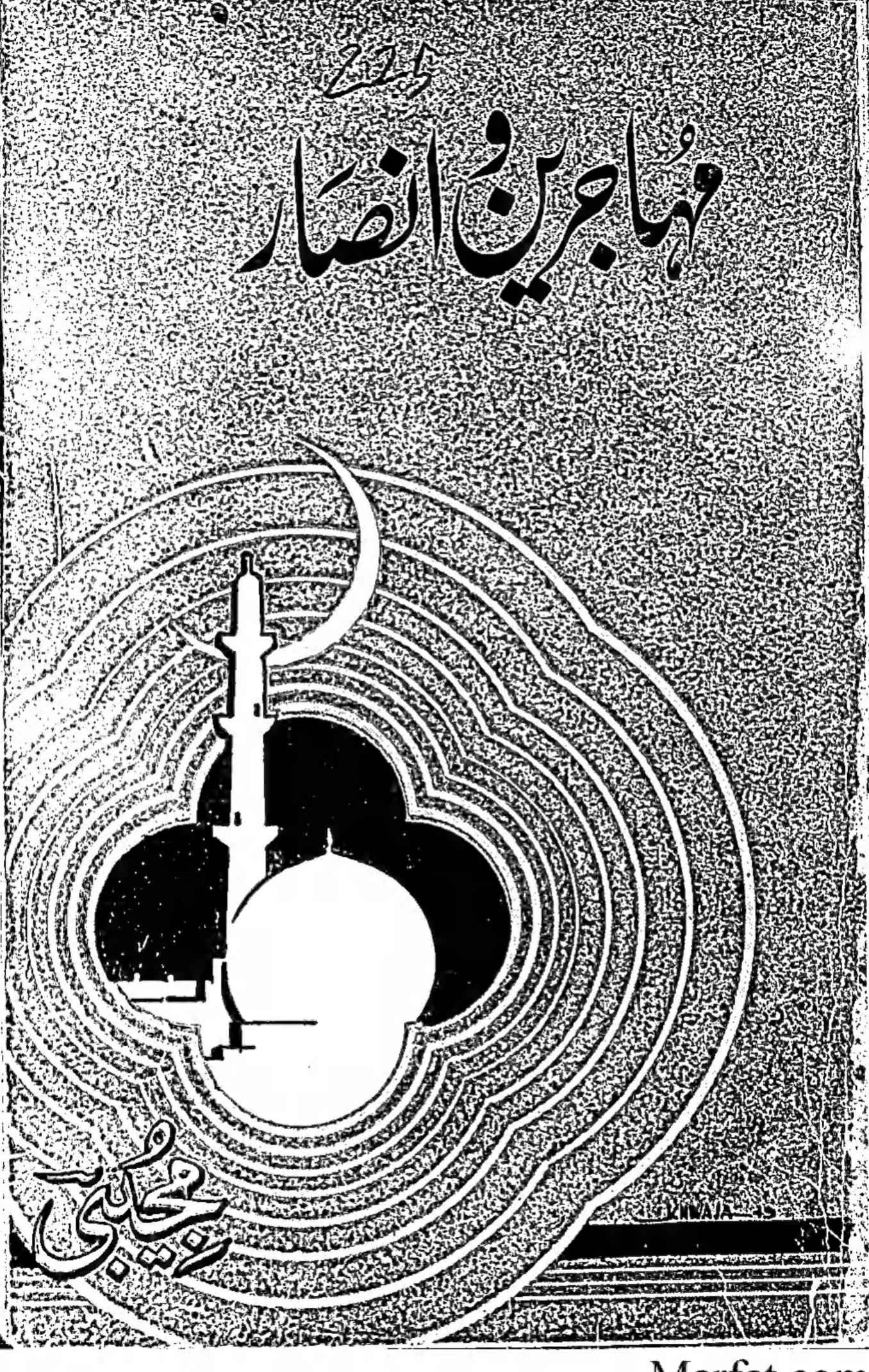

Marfat.com